## مسلمانوں کی انفرادی اور قومی ذمہ داریاں

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیحالثانی

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## مسلمانول کی انفرادی اور قومی ذمه داریال (فرموده مؤرخه استبر ۱۹۲۷ء بمقام شله)

اَشْهَدُانَ لاَّ اِلْهُ اِلاَّاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَتَّدًا غَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللَّوالرَّ حَمْنِ الرَّجِيْمِ ۞ اَلْكَثَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِيْيَنَ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ لَمَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۞ إِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَتِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُعْشُوبِ عَلَيْهُمْ وَلاَ الشَّالِيْنَ۞ لَهُ

جیسا کہ آپ صاحبان نے اشتہار میں مطالعہ فرمایا ہوگا میرا مضمون مسلمانوں کی انفرادی اور قوی ذمہ داریوں کے متعلق ہے۔ گو میرا مضمون مسلمانوں کی قوی اور انفرادی ذمہ داریوں کے متعلق ہے۔ گرید مضمون اس قتم کا ہے کہ قدرتی طور پر دوسری اقوام کاذکر صراحتاً یا اشار تاکرنا مرتاہے۔

قوی ذمہ داریاں ہیشہ اس غرض کے لئے ہؤا کرتی ہیں کہ ایک قوم اپنی ہمسایہ اقوام میں عزت وخوشحالی، قوت و بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرسکے۔ اور ہمسایہ قوموں میں عزت و بزرگی سے زندگی بسر کرنے ہیں قو ضروری ہے کہ ہم ان تعلقات پر غور کریں جو ہمارے ہمسایہ اقوام سے ہیں۔ پس اس صورت میں لازماً دوسری اقوام کے متعلق ہم کو پچھ نہ پچھ کمنارے گاخواہ اشار تاہویا بعض جگہ صراحتاً۔

اسلام امن وسلامتی کامدہبہ

ایک بات میں شروع میں کمہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ندہب کانام اسلام ہے اور اسلام

میں داخل ہونے کا نام ایمان، اور اسلام کے معنے جہال اپنے آپ کو کلیةً خدا کے سرو کر دینا ہے وہاں اس کے معنول میں بیہ بات داخل ہے کہ مسلم اپنے آپ کو بھی سلامتی میں رکھتا ہے اور دو سرول کو بھی سلامتی بخشا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کانام ایمان ہے اور بید لفظ یمُن یا امن ہے الكلا ہے۔ اور اس كے معنے بركت يا امن كے ہيں اس لئے ايمان كے معنے جمال مان لينے كے ہيں امن دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہؤا کہ مؤمن خود بھی امن میں ہو تا ہے اور دوسرول کو بھی امن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالی کانام بھی مؤمن ہے۔ اس سے بیہ مطلب نہیں کہ وہ کی دو سرے خدا پر ( مَعُوْ ذُبا للّٰہِ ) ایمان لا تاہے بلکہ یہ کہ دنیا کو امن بخشاہے۔ پس میں اپنے ان دوستوں کو جو اس نام میں میرے شریک ہیں جس کو میّں نے اختیار کیا ہے

یعنی مسلم اور مؤمن اور ان دوستول کو جنهول نے اس نام کو قبول نہیں کیا بتا دینا چاہتا ہوں کہ:۔

میرے مذہب کی بنیاد امن وسلامتی پر ہے اگر اس مذہب کے پیرووں میں ہے کوئی کھخص خواہ وہ کوئی بھی ہواس تعلیم اور مفہوم کے خلاف کرے گاتو اس کابیہ فعل سرا سرناجائز اور ناروا ہو گااور اس کی ذمہ داری اس پر ہے نہ اسلام پر۔ اگر میں (خدا نخواستہ) تعلیم اسلام کے خلاف کروں تواس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی نہ میرے مذہب بر۔

الیی حالت میں بیہ غلطی ہو گی ان لوگوں کی جو نسمی مختص کی ذاتی ذمہ داری کو اسلام یا اس کی تعلیم کی طرف منسوب کریں کیونکہ جس مذہب کانام اور کام امن اور صلح پر مشمل ہو وہ اس کے خلاف تعلیم نہیں دیتا جہاں اسلام امن اور صلح کی تعلیم دیتا ہے۔ وہاں پیہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ امن کے معنے نفس کو مٹادینے کے نہیں اور نہ شخصی اور قومی برتری اور حفاظت کے لئے سعی کرنا امن کے خلاف ہے بلکہ اپنی یا قوم کی ترقی کے لئے جائز طریقوں سے سعی کرناخود حفاظتی اور امن کا

جس طرح بعض لوگ کسی کے ذاتی فعل کو جو تعلیم اسلام کے خلاف ہو اسلام کی تعلیم قرار دینے میں غلطی کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی شخص اپنی یا قومی ترقی اور حفاظت خود اختیاری کے لئے سعی کرتا ہے تو وہ اسے خلاف امن سمجھتے ہیں اور بیہ بے انصافی اور غلطی ہے۔ د یکھو حکومتیں وہ کسی ملک اور کسی قوم کی ہوں فوجیس اور پولیس رکھتی ہیں اور ان فوجوں اور

توپ خانوں پر کروڑوں روپیہ خرج کرتی ہیں کیا ان کی غرض ملک میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے یا بدامنی پیدا کرنا؟ حکومت کا منشاء میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک اور اس کی سرحدوں پر امن قائم رکھیں تااس کی رعایا اور ملک امن کی حالت میں ہر قتم کی ترقی کرسکے۔

پس کوئی قوم اگر جائز طریقوں پر اپنی ترقی کے لئے کوشش اور اپنی حفاظت کے لئے سامان کرتی ہے اور اس مقصد کے حاصل کرنے میں کسی دو سری ہمسایہ قوم کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاتی بلکہ اپنے ایک جائز حق کو استعمال کرتی ہے تو اس کی ہمسایہ قوموں کو حق نہیں پہنچا کہ اس قوم کو ترقی کرنے ہو۔ بے شک قوم کو ترقی کرنے ہو۔ بے شک قوم کو ترقی کرنے ہو۔ بے شک فتنہ کی راہیں مسدود ہیں اور ہونی چاہئیں لیکن ترقی کی راہیں ہمیشہ اور ہم محض اور ہم قوم کے لئے کھلی رہنی چاہئیں۔

ہندوستان کی موجودہ حالت ہندوستان کی موجودہ حالت ہوں کہ اس وقت ہندوستان کی جو حالت ہو رہی ہے۔

اور جو فتنہ و فساد ہندو مسلمانوں میں باہم ہو رہے ہیں وہ ایسے حدود کے اندر نہیں رہے کہ انہیں نظر انداز کیا جاسکے اور اسنے شاذ و نادر نہیں ہیں کہ اُنتَّادِ رُ کَا لَمُعَدُ وْ مِ کمہ کر ہم ختم کر دیں بلکہ ضرورت ہے کہ ہم ان فسادات کو امن سے بدل دیں اور ان موجبات اور اسباب کا ازالہ کریں جو آئے دن ان فسادات کو پیدا کرتے ہیں۔ سارا ملک اس وقت پراگندگی، تفاق اور شقاق کا نقشہ بن رہاہے بلکہ حالت یہاں تک پہنچ گئ ہے کہ در حقیقت نہ کسی ہندو کو اختیار ہے کہ وہ ہندوستان کو اپنا ملک کمہ سکے اور نہ کسی مسلمان کو۔ اس لئے کہ کوئی اپنی چیز کو اس طرح پر تباہ و برباد نہیں کر تا۔ حب وطن کا دعویٰ ایک طرف اور یہ عملی تباہی دو سری طرف۔

ایک تاریخی واقعہ اسموقع پرایک مشہور تاریخی واقعہ یاد آگیا ہے۔ کہتے ہیں ایک فضی کی دو بویاں تھیں اور ان دونوں کے دو بچے تھے۔ وہ محض کی دو بویاں تھیں اور ان دونوں کے دو بچے تھے۔ وہ محض کہیں باہر گیاہوا تھا اتفاق سے ایک عورت کا پچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس نے یہ سمجھ کر کہ خاونداس سے زیادہ محبت کرے گاجس کا پچہ ہو دو سری عورت کے پچہ پر قبضہ کرلینا چاہا۔ وہ شور مچاتی تھی کہ میرا ہے۔ آخر یہ تنازعہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدمہ کے فیصلہ کرنے میں بظاہر بردی دقت تھی لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو ایک طریق فیصلہ سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تیز چھری لاؤ چنانچہ جب چُھری لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک تیز چُھری لاؤ چنانچہ جب چُھری لائی گئی تو انہوں نے کہا کیں اس مقدمہ کا

فیصلہ اس طرح پر کرتا ہوں کہ بچہ کو ذبح کر کے دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دوں۔ یہ کہہ کر چھری کو ایسے انداز سے پکڑا کہ گویا وہ ابھی ذبح کر دیں گے۔ یہ دیکھ کرنچ کی اصل ماں جو اپنی مامتا سے بے قرار تھی نے کہا خدا کے واسطے ایسا نہ کرو یہ بچہ میرا نہیں اس دو سری کا ہے۔ مگراس دو سری کو ذرا بھی احساس نہ تھا اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس پر اس ماں کو جو اپنی مامتا کا اظمار کر چکی تھی بچہ دے دیا اور کہا کہ تُوبی اس کی اصلی ماں ہے تیرا بچہ بھے مبارک ہو۔ اب غور کرو کہ ایک عورت اپنے بچہ کو قربان ہوتا ہؤا نہ دیکھ سکی۔ اگر وہ اپنے سینہ پر سِمل رکھ کر دو سری عورت کے سپرد کرنے کو اس لئے تیار ہوئی کہ بچہ زندہ رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک قوم یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا ملک نکڑے بگڑے ہو رہا ہے اور امن برباد ہو رہا ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی میں عورت کے اس کا ملک نکڑے بگڑے ہو رہا ہے اور امن برباد ہو رہا ہے وہ جھوٹی سے چھوٹی گرانی بھی نہ کرسکے اور اس فساد کو دُور کرنے کی کوئی تدبیر نہ کرے تو وہ کس طرح مجمئت ملک کملا سکتی نہیں کرتا وہ ہرگڑ ہرگڑ ہندوستانی کملانے کا مستحق نہیں۔ وہ اپنے دعوئی میں جموٹا اور ہندوستانی کملانے کا مستحق نہیں۔ وہ اپنے دعوئی میں جموٹا اور ہندوستان کی کوئی تدبیر نہ دو اپنے دعوئی میں جموٹا اور ہندوستانی کملانے کا مستحق نہیں۔ وہ اپنے دعوئی میں جموٹا اور ہندوستان کے لئے نگ وعارہے۔

یہ فسادات کیسی خطرناک صورتیں اختیار کر چکے ہیں۔ گزشتہ تین ماہ کے واقعات سامنے ہیں۔ لاہور، امرتسر، ملتان، کانپور، بریلی، بیتا اور اب ناگپور کے خونی واقعات نے حالات کو بدسے بدتر بنا دیا ہے اور ملک کے امن کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ یہ حالت کی صورت میں ملک کو ترقی کرنے کے قابل نہ رہنے دے گی۔

مسلمان توجه کرس تھوڑے ہیں۔ تعداد ہی کے لحاظ سے نہیں مال میں بھی بہت کم ہیں۔ مال ہی نہیں تعلیمی حالت میں بھی بہت چھچے ہیں۔ پھر تعلیمی حالت ہی میں نہیں بلکہ وہ اس حصہ میں بھی بہت چھچے ہیں جو ترقی کاموجب ہوتا ہے۔ یعنی گور نمنٹ سروسز۔

ان تمام باتوں میں ہی نہیں بلکہ میں باوجودیہ کتے ہوئے شرم و ندامت محسوس کرنے کے کھوں گاکہ وہ انسانی حالت میں بھی پیچھے ہیں۔ ان کی تربیت نہیں، ان میں نظام قائم نہیں۔ پس الی حالت میں جبکہ وہ دو سروں سے پیچھے اور بہت پیچھے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ کل ان کاکیاحال ہوگا۔

ایک معزز قوم کی زندگی تو جدا امرہ وہ سوچیں کہ ایس حالت میں کیا وہ ذلیل ہو کر بھی

زندگی بسر کر سکیں گے۔ پس قبل اس کے کہ معاملہ حد سے گزر جائے اور مرض لاعلاج ہو جاوے اٹھو تو می اور ھمخصی اصلاح کی فکر کروورنہ حالت نہایت خطرناک ہے۔

ناگبور کے واقعات پر ایک خط کا قتباس پرستا ہوں۔ لوگوں کو بچھلے مالات

ہے جو میں شائع کر چکا ہوں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کے لئے ایک درد دیا ہے اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کر مجھے جو تکلیف ہو تی ہے خدا کے سوا اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا لیکن ماوجو داس کے میں نہیں کہر سکتا کہ فسادات کی تمام تر ذمہ دارماں ہندوؤں سر ہیں۔

میرے پاس ناگپور سے ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں جانتا ہوں لکھنے والا جھوٹ نہیں ہولتا ہے ممکن ہے کہ اس کے کان میں مبالغہ کے ساتھ خبریں آئی ہوں مگران حالات کو پڑھ کر اور سن کر ایک شخص اس نتیجہ پر آئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کا اعتاد اُٹھ گیا ہے۔ (اس موقع پر حضرت اقدس نے ناگپورسے آیا ہؤا ایک خط سنایا جس میں فسادات کی مفصل رپورٹ تھی۔ چو نکہ وہ حالات اخباروں میں آ چکے ہیں اس لئے اس کی نقل کی یمال ضرورت نہیں)۔

میں دیکھتا ہوں کہ آپس کے تعلقات کی اس خرابی نے حالت یمال تک پیدا کر دی ہے

میری ہدردی سب کے ساتھ ہے

کہ جائز اخلاقی مدد اور ہدردی کی روح مفقود ہو رہی ہے۔ میں نے لاہور کے فسادات میں شاکع کیا تھا کہ جہاں میں مسلمان زخمیوں سے ہمرردی کرتا ہوں سکھوں اور ہندو زخمیوں سے بھی ولی ہی ہدردی رکھتا ہوں۔ یہ ایک معمولی بات تھی اور ہر شخص کوجو انسانیت کی حقیقت سجھتا ہے ہمی کرنا چاہئے مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میں مسلمانوں کے سوا دو سروں سے کیوں ہمرردی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمان نہ بھی لڑے ہوتے تو بھی میں ہندو اور سکھ زخمیوں کے ساتھ ولی ہی ہمرردی کرتا۔ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں سے ہمدردی کروں۔ مظلوم کی ہمدردی کا مستحق ہے لیکن ہم کو تو ظالم کی ہمدردی کا مستحق ہے لیکن ہم کو تو ظالم کی ہمدردی کا مستحق ہے لیکن ہم کو تو ظالم کی ہمدردی کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو ظلم کرتے سے روکیں۔

پس میراند بب تو ہی ہے کہ میں ظالم سے بھی ہدردی کروں۔ میں یہ کہنے سے نہیں رک سکتا کہ ان فسادات میں اگر کسی جگہ ہندوؤں نے ابتداء کی تو مسلمانوں نے بھی کمی نہیں کی پس جب تک ہم اندرونی اصلاح نہ کریں اور نفس میں تبدیلی نہ کریں فسادات نہ مثیں گے۔

مسلمانوں کی تعلیاں میں ایک طرف ان نسادات کے اثرات کو دیکھتا ہوں جو مسلمانوں پر پڑتے ہیں اور پھر ملک کی متحدہ ترقی پر ہوتے ہیں اور

دو سری طرف ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ اگر پھراپیاموقع ہؤا تو ہم بتادیں گے اور دکھادیں گے۔ اس قتم کے دعووٰں کو من کر مجھے افسوس آتا ہے کہ اس سے ان کی حقیقی وقعت اور عزت کم ہو رہی ہے۔ میری عمر٣٨ سال کي ہے مگر ميرا تجربه اور تاریخي علم بتاتا ہے که ہمیشہ ہی مسلمانوں نے بتا دینے اور و کھا دینے کے دعویٰ کے باوجود تبھی کچھ و کھایا بھی؟ جواب یمی ہے کہ چھ نہیں۔

اگر بتانے اور دکھانے سے مراد لڑائی جھڑے اور ملک میں خون کی ندیاں بہا دینا ہے تو میں کھول گا کہ بیہ قابل شرم ہے خواہ کوئی قوم کرے۔ کیا دو سروں کی جان لینا اور لوگوں کو مارنا بھی بهادری ہے۔ اگریہ بهادری ہے تو وہ لوگ جو دنیا کے امن کو تیاہ کرتے اور ڈاکے مار کر قتل و غارت کرتے اور بالآخر پھانسی پاتے ہیں سب سے بوے بمادر ہوں گے؟ کیا تم ان کو بمادر کہتے ہو؟ کوئی عقلند اور شریف الطبع انسان ایسے خونیوں اور ظالموں کو بهادر نہیں کہتا۔

اگر اینی جان کو خطرہ میں ڈال کر دو سروں کی جان بچاتے ہو اور کمزوروں کی حفاظت کرتے ہو تو ّ یہ بمادری ہو گی۔ میں سیج کہتا ہوں کہ ملک کے امن کو برباد کرنا اور فتنہ و فساد پیدا کرنا یہ بمادری نہیں۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں اس لئے کہ خطاب انہیں سے ہے کہ بتانے اور دکھانے کا پیہ مطلب نہیں۔ ہتانے اور دکھانے کی کوئی اور بات ہے۔ تم گزشتہ ۸۰ سال کی تاریخ پر نظر کرو کیا کوئی بھی میدان ایباہے جس میں تم نے کچھ کرکے دکھایا ہو۔

تم جانتے نہیں کہ ہمارے اندر کیسی طاقتیں ہیں ان پر غور کرواور پھر کسی شعبہ زندگی میں کچھ کرکے دکھاؤ توبات بھی ہے۔ تم ہندوؤں کے مقابلہ میں بیہ دیکھو کہ تعلیم، تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت کے مقابلہ میں کمال ہو؟ کیاتم بڑھ گئے ہویا وہ آگے نکل چکے ہیں۔ اگرتم پیچیے ہو اور ظاہرے کہ ہو تو بیہ وفت ہے کہ کچھ کرکے دکھاؤ اور اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم کو پیچیے ہو مگر ہمت اور كوشش سے آگے بڑھ سكتے ہو۔ ميں جانبا ہوں كہ جب وہ كہتے ہيں كہ ہم بتاديں كے وكھاديں كے تو وہ سے کہتے ہیں ان میں بیہ قوت اور استعداد ہے مگران کانفس انکو دھو کا دیتا ہے۔ پس اس غفلت اور غلط فنمی کو چھوڑ دو اور ایک عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دن ک

آئے گاجب تم کھڑے ہو گے۔ اور زندگی کے ہر شعبہ میں کمال کر کے دکھاؤ گے۔ تم کس دن کا انتظار کررہے ہو۔ کیااس سے بھی زیادہ ذلت کے بعد اٹھو گے۔

میں جب ان واقعات کو دیکھا ہوں تو مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ جبین کا یک واقعہ جاتا ہے۔ دو د کاندار لڑ رہے تھے ایک نے ایک بٹے کو اٹھایا ہؤا تھا۔

۔ اور دو سرے کو کہہ رہاتھااب گالی دے۔ وہ دو سرا د کاندار د کان میں گھس گیااور کہا کہ وُوں گااور دیتا جاتا تھا۔ پہلا بٹا تو ہاتھ میں رکھتا تھا مگر سوائے اس کہنے کے کہ اب کے گالی دے اور پچھ کرنہ سکتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی جیرت ہوتی تھی کہ یہ منہ سے کیوں کہتاہے مارکیوں نہیں دیتا۔

پس جب میں مسلمانوں کے اس قتم کے دعوے سنتا ہوں تو یہ واقعہ باوجود اپنی قباحت اور حماقت کے یاد آ جاتا ہے۔ عملی قوت کے بغیر محض باتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں اور مسلمان کی زندگی عملی ہونی چاہئے لاف وگزاف کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

کیا میں مسلمانوں کو برزول بنا تا ہوں ملی دیکتا ہوں کہ میں جب مسلمانوں کو میں جب مسلمانوں کو عملی دندگی کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور ان

میں حقیقت اسلام پیدا کرنا چاہتا ہوں اور فسادات سے بیخے کا مشورہ دیتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے تُو مسلمانوں کادشمن ہے انہیں بڑول بنانا چاہتا ہے۔

میں کتا ہوں کہ میں مسلمانوں کا دشمن نہیں بلکہ میں تو دُنیا ہیں کسی بھی انسان کا دشمن نہیں۔ مسلمان مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میں انہیں بُرُدل نہیں بنانا چاہتا ہاں یہ بچ ہے کہ میں انہیں بُرُدل نہیں بنانا چاہتا ہاں یہ بچ ہے کہ میں انہیں دخدی ہے بیدا ہوتی ہے۔ میں انہیں دخدی سے بیدا ہوتی ہے۔ میں پند نہیں کرتا کہ مسلمان باتیں بنائیں بلکہ میں کام دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں زندگی کے ہر حصہ اور شعبہ میں متاز دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر حقیق بمادری کا ان میں ثبوت نہ ہو تو کون اسے تسلیم کرے گا۔ نہیوں کے دعویٰ کو بھی کوئی بلا ثبوت نہیں مانتا حالا نکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب نبیوں کے دعویٰ کو کھی کوئی بلا ثبوت نہیں مانتا حالا نکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو تمہارے دعویٰ کی کیا حقیقت ہے۔ کہتے ہو تو کرکے دکھاؤ اور ہر شعبۂ زندگی میں اپنے کمالات اور امتیاز کا ثبوت دو۔ مجھے جرت ہوئی اسکلے دن میں نے کسی کو کہتے ہوئے ساکھ اردو شاعری میں دو سروں سے بردھے ہوئے ہیں۔ میں کموں گا اگر یہ صبحے بھی ہو تو یہ کس کام آئے اور سروسز میں تمہیں آگے گا۔ وہ علمی مقابلوں میں تمہارے کام آئے اور سروسز میں تمہیں آگے بردھا سکے۔ اب غور کرو کہ جب ہماری اپنی یہ حالت ہو تو ہم محض دو سروں پر ذور ڈالنے سے کیا تسلی پردھا سکے۔ اب غور کرو کہ جب ہماری اپنی یہ حالت ہو تو ہم محض دو سروں پر ذور ڈالنے سے کیا تسلی

پاکتے ہیں اور ہمارا کیا حق ہے کہ ہم دو مرول پر ناراض ہول گور نمنٹ پر ناراض ہوں یا ہندوؤں،
پارسیوں، عیسائیوں اور سکھوں پر ناراض ہوں۔ ہمارا اپنا قصور ہے کہ علمی ترقی میں آگے نہیں
پر ھے۔ خود ہم نے اپنی اولاد کی تعلیمی نگرانی نہیں کی۔ اور شروع میں انگریزی تعلیم کاپاناہی ناجائز
قرار دے دیا۔ الی حالت میں ایک ہی علاج ہے کہ بجائے دو سروں پر ناراض ہونے کے ہمت اور
محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ گذشتہ کی تلافی اگر نہ ہوسکے تو آئندہ کے نقصان سے تو

قومی ترقی کاراز یادر کھنا چاہئے کہ قوی ترقی انفرادی اور قوی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے میں سے ہرایک پر اکرنے کے بغیر نہیں ہو علی ۔ جب تک وہ ذمہ داری جو ہم میں سے ہرایک پر قوم کا ایک ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہے اُسے پورا نہ کریں اور اس ذمہ داری کو جو قوم میں ذندگی کے آثار بیدا نہیں ہوسکتے۔

قوم افراد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر افراد کی حالت اچھی نہ ہو تو قومی حالت کیو نکر اعلیٰ ہوگ۔ شخصی صحت اگر درست نہ ہو تو قومی ترقی کیو نکر ہو گ۔ اسی طرح اگر مجموعی حیثیت سے قومی اصلاح نہ ہوتب بھی ترقی نہیں۔

اس راز کو سیحفے کے لئے عمارت کی مثال بہت صاف ہے۔ ایک عمارت کے لئے ضرورت ہے، اینٹ کرنا مصالحہ اچھانہ ہو۔ خواہ کیے ہو اینٹ خراب ہویا دوسرا مصالحہ اچھانہ ہو۔ خواہ کیے ہی لائق اور قابل معمار اور انجینئر اس عمارت کو بنانے والے ہوں وہ عمارت اعلیٰ درجہ کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر سامان عمارت تو اعلیٰ درجہ کا ہو لیکن جابل معماروں کے ہاتھ میں ہو تو بھی اس میں نقص رہ جائے گا۔ اس لئے کہ وہ اس مصالحہ کو عمرگی اور صبح طریق سے استعال کرنا نہیں جائے۔

ٹھیک اس طرح قوی ترقی کے لئے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ افراد کی حالت درست اور عمدہ ہو۔ اور پھران افراد سے مجموعی طور پر کام لینے والے بھی صبح دماغ اور فکر رکھتے ہوں۔ جب تک دونوں باتوں کا انتظام نہ ہو تمام محنت اکارت جاتی ہے۔ لیڈر شور مچاتے ہیں کہ قوم بن جاوے اور وہ الیی ترقی کرے۔ میں کتا ہوں کیا محض اس قتم کے دعووں اور شور سے قویس بنا کرتی ہیں؟ اس کے لئے سب سے اول ضرورت ہے کہ افراد قوم کی انفرادی اصلاح ہوان کی تربیت ہو۔ جب تربیت ہو چک تو وہ قوم کے مفید اجزاء بن سکیس گے۔ پھران کی قالمیت کے موافق ان سے کام لیا تربیت ہو چک تو وہ قوم کے مفید اجزاء بن سکیس گے۔ پھران کی قالمیت کے موافق ان سے کام لیا

جاوے۔ یاد رکھو کہ ہر گھر ہر محلّہ ہر گاؤں کی اصلاح جب تک نہ ہو اور ایک ایک فرد اپنے قوی کیریکٹر میں مضبوط نہ ہو تو قوم نہیں ہنے گی۔ اور اگر بغیرا نفرادی اصلاح اور تربیت کے قوم بناتے ہو تو اس کی مثال اس مخص کی ہی ہو گی جو مختلف امراض کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو اور غرغرہ بول رہا ہو۔ اے اگر یہ بھی کما جاوے کہ تیرے بچہ کو قتل کیا جا رہا ہے تو اُسے اُٹھنے کی بھی سکت اور ہمت نہ ہوگی۔ اس بستر مرگ کے مریض سے قوی تو تعات کیا ہو سکیں گی۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک غلطی ہوئی ہے کہ قوم کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور جضوں نے انفرادی اصلاح کی طرف توجہ کی ہے انہوں نے ان میں قوی درد پیدا نہیں کیا۔ اور نتیجہ جضوں نے انفرادی اور قوی حیثیت میں سب سے پیچھے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہمائے بہت آگ نکل چکے ہیں لیکن اب بھی اگر صحیح اصول اور صحیح انظام کے ساتھ ہم اپنی انفرادی اور قوی ذمہ داریوں کا احساس کرکے اصلاح شروع کر دیں۔ تو میں خدا کے فضل سے یقین رکھتا ہوں کہ ہم کی داریوں کا احساس کرکے اصلاح شروع کر دیں۔ تو میں خدا کے فضل سے یقین رکھتا ہوں کہ ہم کی اس اصل کو یہ نظرر کھتے ہوئے میں پہلے مخصی ذمہ داریوں کو لیتا ہوں۔

مسلمان کی انفرادی ذمہ داریاں دہ یہ ہے کہ مسلمان کو حقیق معنوں میں مسلمان

بنایا جاوے۔ جب تک مسلمان مسلمان نہیں بنا وہ قومی عمارت کے اندر پختہ اینٹ کے طور پر نہیں گا جائے۔ لگ سکتا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب سے پیچھے یا جس کا خانہ بالکل خالی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی طرف قطعا قوجہ نہیں۔

س قدرافسوس کامقام ہے آگر مسلمانوں میں تلاش کیاجاوے تو سومیں سے ایک بھی بمشکل نکلے گاجو قرآن شریف پڑھ سکتا ہو۔ اورایک فی صدی بھی نہیں جو اسلام کی تعلیم سے واقف ہو۔ اورایک فی نہرار بھی نہ نکلے گاجو عمل کرتا ہو۔ پھرالیے افراد کا مجموعہ جو قوم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آخر قوم کے کچھ معنے ہیں۔ ہندو، ہندو کہلاتا ہے۔ مسلمان، مسلمان کہلاتا ہے۔ کیوں ہندوستانی کھنے سے یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ کیوں ہندوستانی کھنے سے یہ مسلمان کہا تا ہے۔ کہ اس کے پاس ایس تعلیم ہے جو مسلمان کے پاس نہیں۔ مسلمان کہتا ہے ہمارے پاس ایسی تعلیم ہے کہ کسی دو سرے کے پاس نہیں۔ اس لئے ہندویا مسلمان جدا جدا ناموں سے پاس ایسی تعلیم ہے کہ کسی دو سرے کے پاس نہیں۔ اس لئے ہندویا مسلمان جدا جدا ناموں سے پارے جاتے ہیں۔ آگر ہم اس وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہماری تعلیم اعلیٰ درجہ کی ہے تو قابل

غور یہ امرہ کہ کونی بات ہم میں پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم اسلام جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس سے ناواقف ہیں تو پھر کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں۔ تعجب ہے اسے خود گھرسے عملاً نکال دیا ہے۔ ایک مصری لکھتا ہے کہ قرآن کریم گیارہ جگہ کام آتا ہے۔ مجملہ اس کے (۱) غلاف میں رکھنے کے لئے '(۲) فتم کھانے کے لئے اور آخری استعال ہے ہے کہ وہ قرآن کریم جو ایک مخص نے مسلمان کہا کر ساری عمر نہ کھولا تھا۔ مُلا آکر اس کی قبر ہر کھولے۔

میں پوچھتاہوں وہ کتاب جو ہدایت کے لئے آئی تھی، وہ کتاب جو اپنے عامل کو یقینا کامیاب کر دیتی ہے، وہ کتاب جس کی ابتداء ہی فاتحہ سے ہوتی تھی جو کھلے رہنے کی تعلیم دیتی تھی، آج وہ ہند رہتی ہے اور ہم اسے کھول کر بھی نہیں دیکھتے تو پھر کیا حق ہے کہ دو سروں کے گھر جا کر تبلیغ کریں۔

میں تو اپنے قرآن کو غلاف میں نہیں رکھتا کہ یہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ گھلار کھتا ہوں کہ قرآن کریم کی اصل عزت اور عظمت اس کی تلاوت، اس کا فہم اس پر عمل اور پھراس کی اشاعت ہے۔ پس سب سے مقدم میں چیز ہے جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اس کو بند نہیں کھول کر آئھوں کے سامنے رکھیں اسے سمجھیں اور اس کی تعلیم پر عمل کریں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ قرآن کو قرآن کو قرآن کو کہتا ہوں کہ قرآن کو کہتا ہوں کہ قرآن شریف غلافوں میں رکھنے کے لئے نہیں۔ مجھے تو بعض میں کہیں گے کہ میں اپنے قرآن کو غلاف میں نہیں رکھتا۔ واللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے وقت میں تو وہ چڑہ پر لکھا ہوا تھا۔ اس کا خیقی اور سچا ادب میں ہے کہ پڑھواور عمل کرو۔ میں با واز بلند کہتا ہوں اگر مسلمان اس کے لئے تیار نہیں تو ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمان کہلائیں۔ ان کا اختیار ہے ہندوستانی کہلائیں یا بھی تو ادر سچا ادب میں ہی ہو تان کا کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمان کہلائیں۔ ان کا اختیار ہے ہندوستانی کہلائیں یا بھی اور۔

تعلیم یافتہ طبقہ کی بے توجهی کارا زاور علماء کی غفلت میں چز قرآن مجد

کی وا تفیت ہے۔ یادر کھو قرآن کریم بولتا نہیں۔ اس کو سمجھاناعلاء کا کام ہے۔ گرایک مشکل ہیہ ہے

کہ علاء خود قرآن مجید کے اسرار اور حقائق کو علوم کی روشنی میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تعلیم

یافتہ لوگ جو توجہ نہیں کرتے اس کا بر کیا ہے۔ وہ میں ہے کہ جب وہ علاء سے کوئی سوال قرآن مجید

کے متعلق ایسے رنگ میں کرتے ہیں جس کا تعلق علوم جدیدہ سے ہو تو علاء بجائے جواب دینے کے

کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیایا یہ کفرہے۔ اس قتم کی باتوں نے ان کے دل میں روک پیدا کر دی

ے۔

میرے ایک رشتہ داریماں شملہ میں ایک معزز عہدہ دار ہیں۔ انہوں نے ایناذاتی واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک مسلہ کے متعلق شبهات پیدا ہوئے۔ مَیں نے اپنے محلّہ کی معجد کے امام ہے بوچھا کہ ایک اسلام کے نہ ماننے والے نے میہ اعتراض کئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا اور مجھے سمجھا تا ہیر کہا کہ تیرے باپ کے پاس جا کر کہتا ہوں۔ میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ کسی مولوی ہے پوچھٹا نہیں۔ یہ ایک مثال نہیں مَیں ایسے بہت سے واقعات ہے واقف ہوں۔ میرے پاس تو تعلیم بیافتہ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ میں آزادی ے ان کو پوچھنے کا حق دیتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس لئے کہ کانشنس کی آواز کو دبا نہیں سکتے۔ اگر ہم شبہات اور اعتراضات کاجواب نہ دیں گے تو خود اِن کو اسلام اور قرآن سے متنقر کریں گے۔ پس اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اگر مسلمان اس کے لئے تیار نہیں کہ اپنی اولاد کو مرتد نہ کریں اور انہیں اس کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہونا چاہئے بلکہ اککو حقیقی مسلمان بنانے کے لئے ہر وقت مستعد اور فکر مندرہنا چاہئے۔ تواس کی ایک ہی راہ ہے کہ عقل خداداد کی روشنی میں قرآن كريم سكھائيں۔ اگر وہ ايبانه كريں كے تو اسلام صرف كتاب ميں رہ جائے گا۔ يہ فلسفه كا زمانه ب میں بیہ نہیں کہتا کہ فلسفہ یا سائنس کے نام سے ڈر جانا چاہئے قرآن کریم کافلسفہ ہی سچا فلسفہ ہے اور محض سائنس یا فلفہ کے نام سے ہر پو تونی کی بات مان لو۔ میں خود مثلاً ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتا۔ اور میں نے دیکھاہے کہ اس کے ماننے والے میرے سوالات کاجواب نہیں دے سکتے۔ پس حقیقی علوم اور سائنس قرآن کریم کے خلاف نہیں۔ یہ کمزوری ہوگی اگر ان سے کوئی دب جاوے۔ كريم كى محبت بيدا كرنے كا غرض پلى بات يہ ہے كه قرآن مجد كوردهيں، مجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ رسول کریم ملمانوں کاموجو دہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے ضرورت ہے کہ آپ کی ان قربانیوں کو بیان کریں جو آپ نے قوم اور انسان کے لئے کی ہں۔ جوں جوں انسان ان قربانیوں پر غور کرے گا آپ کے ساتھ محبت اور وفا کا ایک گھرا تعلق پیدا ہو تا جائے گا۔ مگراب مبلمانوں کی میہ حالت ہے کہ وہ آپ کی قربانیوں پر توغور نہیں کرتے۔ وہ یا تو آپ کی مدح و ثناء کرتے وقت آپ کے بالوں اور چمرہ کی تعریف کریں گے۔ اور یا آپ کے خوارق اور

مجزات ایسے رنگ میں بیان کریں گے کہ سننے والے کو بنسی آجادے۔ مثلاً وہ کہیں گے کہ درختوں نے آپ کو سبح کی روشنی میں رسول کریم نے آپ کو سبحہ کیایا آپ سے گوہ نے کلام کیا۔ ایک شخص جو صبح تاریخ کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا نف پڑھتا ہو وہ کس طرح ان باتوں کو تشکیم کرے گا۔ اور صبح حدیث میں جب ایسی باتوں کانشان نہ ملے تو کیا جو اب ہو گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی، اظافی اور روحانی مجزات کیا کم ہیں؟ وہ استے اور ایسے ہیں کہ بھی ختم نہیں ہوتے اور ہر زمانہ میں ان کی صداقت ثابت ہے۔

اب یہ گوہ کے کلام کرنے کا معجزہ اس میں کیا خوبی ہے جبکہ واقعات کے خلاف ہو۔ یہ بہت
سید ھی بات ہے۔ تاریخ میں ایک شخص کا نام دب لکھا ہے۔ مگر علاء اس کا خیال نہیں کرتے اور
کمہ دیتے ہیں کہ گوہ بول پڑی۔ اس طرح وہ شخص جس کے سامنے درخت سجدہ میں گر پڑا ہو،
عجوبہ کے طور پر اس کا ادب تو بڑھ سکتا ہے مگر تاریخ میں آکر اس کاو قار کم ہوجائے گا۔ پس ایسی چیز
پیش کرنی چاہئے جو ایک حقیقت رکھتی ہو۔ اس لئے میں تاکید کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
و سلم کی محبت بڑھانے کے لئے آپ کی قربانیاں پیش کرو۔

حالت اور وقت کے لئے آپ نے دعائیں تعلیم فرمائیں۔ گرمسلمانوں کی بیہ حالت ہے کہ آج وہ سب سے زیادہ دعاسے عملاً متنفر ہیں۔ عیسائی سب سے زیادہ دعا کی طرف متوجہ ہیں اور ہندو بھی کم نہیں۔

میرے ماموں صاحب نے جو ڈاکٹر ہیں فرمایا کہ دبلی دربار کی تقریب پر مماراجہ صاحب در بھنگہ عبادت کرتے ہوئے انگیٹھی سے جل گئے۔ یہ ان کی عبادت میں مشغولیت اور توجہ کی ایک مثال ہے کیا مسلمانوں کے اس طبقہ کے لوگوں میں ایسی مثال ملے گی؟ جو باوجو د نوابی کے اپنی عبادت اور دُعامیں ایسے مصروف ہوتے ہوں۔

یورپ جہاں دہریت کا زور ہے اور اپنی دہریت کو یہاں آکر بھی پھیلا تا ہے۔ لیکن باوجود اس
کے دُعاوُں سے وہ بھی عافل نہیں۔ حرب عظیم کے ایام میں ۱۹۱۸ء میں ایک موقع پر فرانسیسی اور
اگریزوں کی فوجوں کو بہلی کا میدان خالی کر دینا پڑا۔ اس وقت لارڈ بیگ نے مسٹرلا کڈ جارج کو جو پرائم
مسٹر تھے تار دیا۔ لاکڈ جارج اس وقت اپنے وزراء کو لے کر مشورہ کر رہے تھے۔ تار کا مضمون سے تھا
کہ دنیوی تدابیر کا خاتمہ ہو چکا سوائے آسانی ہاتھ کے کوئی نہیں بچاسکتا اس وقت لاکڈ جارج کھڑا ہو
گیا اور اپنے وزراء کو لے کر دُعا میں مصروف ہو گیا۔ اور کما اب تدبیر کا وقت نہیں رہا۔ میں نہیں
جانتا خدا تعالی نے اس دُعاکو سایا دنیوی سامان پیدا ہو گئے مگریہ واقعہ ہے کہ جرمنوں کو کئی گھنٹہ تک
معلوم نہ ہو سکا کہ میدان خالی ہے۔ اسے میں پیرس سے فوجیں لائی گئیں اور شکست فتح سے تبدیل
معلوم نہ ہو سکا کہ میدان خالی ہے۔ اسے میں پیرس سے فوجیں لائی گئیں اور شکست فتح سے تبدیل

یہ اس قوم کاحال ہے جس کو دہریہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی دُعاکی طرف توجہ پائی جاتی ہے۔ لیکن توجہ نہیں تو مسلمانوں کو۔ ابھی یمال ایک مشاعرہ ہوَا تھا۔ مَیں نے غور سے سنا کسی ہندوشاعر نے اپنے ند ہب کے خلاف نہ کہا مگر مسلمان شاعروں کے کلام میں اس فتم کے مضامین آئے کہ خدا کی جنت کی ضرورت نہیں یا دعا کی ضرورت نہیں۔

میں نے انگریزی شعروں کو بھی پڑھاہے ، ان میں بھی یہ بات نہیں گرمسلمانوں کے اشعار میں ہی یہ بیاری نظر آتی ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو تو دو سروں کو پچھ کہنے کاکیا حق ہے۔

میں تواس وقت فرقہ وارانہ طریق پر نہیں بول رہا ہوں۔ گو میرا ایمان یمی ہے کہ کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری جماعت میں داخل نہ ہو مگر میں عام طور پر کہتا ہوں۔ شیعہ ہو یا سنی، وہابی ہو یا کوئی اور اس کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف خود دعا کی طرف توجہ کرے اور دعاؤں کی عادت ڈالے بلکہ اپنی اولاد کو بھی یمی عادت ڈالے۔ انگریز اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتے جب تک وہ دعانہ کرلیں۔ کم از کم اتنا ہی کرو کہ روزانہ زندگی میں دعا کرنے کی عادت پیدا کرا دو۔ اس سے خشیت اللی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ پر ایساایمان پیدا ہو تاہے کہ اس کے نور کی پھوار پڑنے گلتی ہے۔ میں یقین دلا تا ہوں اگر اس پر عمل ہو تو بہت جلد تبدیلی ہو جائے گی۔

دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں وہ اخلاق کی مضبوطی ہے۔ میں نے پہلے بھی کما ہے کہ لوگ کمیں گے

کہ میں دوسروں کے سامنے ان کو شرمندہ کرتا ہوں مگرمیں پچ کہتا ہوں کہ میرا دل درد مند ہے۔ میں جب اپنی قوم کو اس حال میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کیا کیے گا۔ میں اپنی قوم کو توجہ دلاتا ہوں اور جن امراض میں وہ مبتلا ہے اس سے آگاہ کرنا اپنا فرض سجھتا ہوں۔ پس میری بات سنو کہ اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔

 محنت سے عارفہ کرو مخت سے عارفہ کرو۔ ہم محنت سے جی چُراتے ہیں اور کام کرناعار

منت سے عارفہ کرتے ہیں۔ اور کام کرناعار کو ہے محنت سے جی چُراتے ہیں اور کام کرناعار سیجھتے ہیں۔ میں سیجھتا ہوں اس کے لئے قوی حالت ذمہ دار ہے۔ سوسال پہلے ہم بادشاہوں کی قوم کے لوگ تھے۔ پس قوی طریق نے ایسا ہونے دیا۔ ہندو بادشاہ نہ تھے اس لئے وہ محنت سے عاری نہ تھے۔ وہ تنزل میں ترقی کے سامان کر رہے تھے۔ ہم ترقی میں تنزل کے سامان بنار ہے تھے۔ ہماری مثال سمند رمیں کودنے والے کے گلے میں پھر باندھ دینے کی سی ہے۔ جھے ایک تاجر نے سایا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ گھر بیٹھے روپیہ کماسکتے ہو۔ اس اشتمار کے جواب میں اس کے پاس ڈیڑھ سو مسلمانوں کے خطوط پنچ جو بغیر کام کے روپیہ مل جانے کی درخواست کرتے تھے۔ چار پانچ ہندوؤں ایجنی کی درخواست کی تا جربے مطلوب ہیں تو ہم ایجنی کی درخواست کی تار ہیں۔ اس سے عام ذائیت کا پہ مل جاتا ہے کہ ہم روز بروز تکتے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دو اپنے اندر اور اپنی اولاد میں کام اور محنت کی عادت ڈالو۔ یہ عمل کی چیز ہے لیکچووں اس کو چھوڑ دو اپنے اندر اور اپنی اولاد میں کام اور محنت کی عادت ڈالو۔ یہ عمل کی چیز ہے لیکچووں

اُس کو چھوڑ دواپنے اندر اور اپنی اولاد میں کام اور محنت کی عادت ڈالو۔ یہ عمل کی چیز ہے لیلچروں سے کچھ نہیں ہو گا اور نہ کمیٹیاں اس کے لئے کام آئیں گی۔ خواہ خلافت سمیٹی بناؤیا مسلم لیگ پچھ فائد و نہیں ہو گا جیسہ تک ہر ھخص ائن ذمہ داری کو محسوس کرکے عملی کام شروع نہ کرے گا۔

فائدہ نہیں ہو گاجب تک ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرکے عملی کام شروع نہ کرے گا۔

استقلال ہے۔ جس کام کو استقلال ہے۔ حکومت کے زمانہ میں رنگ

کے بعد سے بننے گی ہے۔ میں اور میرے ایک ماموں صاحب ہم طب پڑھنے لگے۔ پہلے ہی دن انہوں نے اپنی والدہ

یں اور پرت ایک ہوں جا ہوں ہا ہے ہا سے پرت سے بیاں کو الدوں ہے۔ اس کی اور سے ایک ہوں ہیں۔ میں جا کر سے کہا کہ کل مجھے صبح کو بہت جلد اٹھا دینا کیو نکہ مولوی صاحب دریہ سے آیا کرتے ہیں۔ میں جا کر انسخہ وغیرہ مریضوں کے لئے لکھوں گا۔ یہ ایک بچین کا واقعہ تھا جو میرے سامنے آیا۔ مگر میں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں میں ایک مرض ہے کہ ہم ہشلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں اور یہ بے صبری اور عدم استقلال کا نتیجہ ہے۔ لیں اپنے بچوں کے ذہن نشین کردو کہ وہ محنت کریں اور مستقل مزاج ہوں۔ اگر ہم صبح راستہ پر ہوں تو بچھ حرج نہیں اگر بچاس سال میں کامیاب ہوں۔

(۷) سادہ زندگی ہے۔ مسلمانوں میں ہم کو ضرورت ہے وہ سادہ زندگی ہے۔ مسلمانوں میں اسادہ زندگی ہے۔ مسلمانوں میں اسادہ خرچ کرتے ہیں۔ میں اسراف بہت بڑھ گیا ہے آمد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایسے لوگوں کی تعداد بمشکل تین فیصدی ہوگی مگر مسلمانوں میں بیہ مرض عالمگیرہے۔ جب تک ہم میں سادہ زندگی نہ ہو خصوصاً نئی بیود میں اس وقت تک قومی حالت کی تبدیلی ممکن

نہیں۔

(۵) ادب کی کی ہے۔ ہندو تعلیم یافتہ ہو کر بھی اپنے بردوں بزرگوں کے سامنے ہاتھ جو از کر سلام کرتے ہیں۔ میں تو اس طرح پر سلام کرنے کو

سے ماہ ہور کو ان میں ہیں ہیں ہیں ہور کو ماہ کرتے ہیں۔ یں وال میں چرا کو ایک کرے و اس مرح و اس مرح و میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں کہ ان میں اپنے بزرگوں کے ادب کی عملی روح موجود ہے۔ ہم کو یہ تعلیم خصوصیت سے دی گئی تھی کہ جو بروں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں 'کیکن سے ادب مفقود ہے۔ پس ہمارے نوجوان ادب سیکھیں۔ اس سے ان میں و قار پیدا ہوگا اور قومی کیریکٹر مضبوط۔ میں اس وقت ایک مثال دیئے بغیر آگے نہیں جا سکا۔ نان کو آپریشن NON-COOPERATION (ترک موالات) کے ذمانہ میں گاند ھی جی ترک موالات کا وعظ کہتے تھے۔ لیکن مالوی جی کہ گور نمنٹ ہاتھ بردھائے تو ہمیں بھی بردھانا چاہئے۔ دونوں لیڈروں میں اختلاف رائے تھا مگراس کا یہ نتیجہ نہ تھا کہ ان میں مخالفت ہو یا ایک دمرے کی تذکیل روار کھ سکتا ہو۔ وہ برابرایک دو سمرے کا ادب اور اکرام کرتے تھے۔

دوسری طرف محمد علی صاحب اور جناح صاحب تھے۔ جناح صاحب اس وقت سے مسلمانوں کی خدمت کرتے آئے ہیں کہ محمد علی صاحب ابھی میدان میں نہ آئے تھے۔ لیکن ایک موقع پر اختلاف رائے کانظارہ یمال تک دیکھا گیا کہ جناح صاحب کو کھڑکی میں سے نکلنا پڑا۔ دوسری طرف گاندھی جی نے مالویہ جی کو اپنی گدی پر جگہ دی۔ جب رَوبدلی تو مالویہ جی نے کہ دیا کہ میں اپنی قوم کانمائندہ ہوں مگر جناح کی یہ طاقت نہ ہوئی۔

میرا مطلب اس کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ کام کی قدر کرنی چاہئے۔ اختااف رائے کی صورت میں بھی ادب کے طریق کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ میں صاف صاف کمتا ہوں کہ جناح صاحب میرے لیڈر نہیں۔ میں اپنی قوم کا آپ لیڈر ہوں۔ میراان سے بعض معاملات میں اختلاف بھی ہے لیکن میں ان کی خدمات کے باعث انکو قابل عزت اور قابل ادب سجھتا ہوں۔ جب تک مسلمانوں میں یہ احساس نہ ہو کہ خدمت کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف کریں اور ان کا ادب

کریں اس وقت تک ان میں قوی و قارپیدا نہ ہوگا۔ میں اپنی نسبت نہیں کہتا۔ میں تو گالیاں سننے کا مشّاق اور عادی ہوں۔ کافر مرتد جو چاہتے ہیں کہتے ہیں لیکن میں یہ اُصول بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جولوگ قوم کی خدمت کرتے ہیں ان کا ادب کرواور اپنے بچوں میں اپنے عمل سے یہ سپرٹ پیدا کر دو کہ تم اختلاف دائے رکھتے ہوئے بھی خادمان قوم کا احترام کرتے ہو۔

کی ضرورت ہے وہ انسانی ہدردی ہے۔ مسلمانوں میں اس کا مادہ بھی کم ہے۔ انسانی ہدری کے بغیر قربانی کامادہ سیس

پیدا ہوتا۔ دیکھو یورپ کے عیسائی ہزاروں میل چل کریماں آتے ہیں اور کوڑھیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہندووں میں بھی سیوا سمتی ہے۔ گرمسلمانوں میں الیی سوسائٹیاں نہیں۔ پس عام انسانی ہدردی سے کام کرو۔ جب اس کی عادت ہو جائے گی تو عندالضرورت قوم کے لئے ہر قتم کی قرمانی کرسکو گے۔

(2) مقابلہ کی خواہش سانویں چیزجس کی کی ہے اور اخلاق کی مضبوطی کے لئے ضروری ہے وہ مقابلہ کی خواہش ہے۔ مسلمانوں میں اب بیہ

قوت نہیں رہی طالا نکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اور یہ تھم دیا تھا فا سُتینیفو االْخین ہو ہے۔ ایس میں مقابلہ کر کے نکیوں میں آگے برھا کرو۔ قرآن مجید تو آپی میں مقابلہ کی تعلیم دیتا ہے تو غیر قوموں کے ساتھ مقابلہ میں ست ہو جانا تو اور بھی گناہ ہؤا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مقابلہ میں ست ہوں اور یہ مقابلہ آگے برھنے میں ہے۔ جائز اور پھی آگے برھنے کی کوشش کرو کہ اس قوت کو عملی رنگ دینے سے انہان بھی ست نہیں ہو تا اور ہروقت ترقی کے خیال سے مصروف عملی رہتا ہے۔ پس قوی خدمت کے لئے اپنے عزیزوں اور بردگوں سے آگے برھنے کی کوشش کرو۔ اور قوی و قار اور وی فاستینے شو الانہ کے سے انہان کہی ست نہیں ہو تا اور بردگوں سے آگے برھنے کی کوشش کرو۔ اور قوی و قار اور وی فاستینے شو الانہ کی خواہش کرو۔ اور قوی و قار اور پر ترقی مولانا اساعیل شہید کی زندگی کا ایساسیق آموز ہے کہ ان میں مقابلہ کی خواہش کو عملی طور پر ترقی دینے کے لئے کس قدر جوش تھا۔ ان کا سکھوں سے مقابلہ تھا۔ کسی نے ان کو کہہ دیا کہ ایک سکھ برنا تیراک ہے۔ آپ نے فوراً دریا میں از کرتیزنا شروع کردیا۔ اور اس میں کانی دسترس حاصل کر بیاتیراک ہے۔ آپ نے فوراً دریا میں از کرتیزنا شروع کردیا۔ اور اس میں کانی دسترس حاصل کر بیاتیراک ہے۔ آپ نے فوراً دریا میں از کرتیزنا شروع کردیا۔ اور اس میں کانی دسترس حاصل کر بیاتیراک ہے۔ آپ نے فوراً دریا میں موجود تھی۔ اب یہ قوت ہم میں سے جاتی رہی۔ دو سرے کی ہیں۔ دور حقی جو ہارے اسلاف میں موجود تھی۔ اب یہ قوت ہم میں سے جاتی رہی۔ دو سرے

ہیں کہ وہ ہر مقابلہ میں بردھنا چاہتے ہیں اور ہم صرف باتوں سے آگے نہیں بردھتے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اپنی اولاد کے اندر یہ آگ لگا دو کہ وہ کسی کو آگے نہ بردھنے دیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں سب سے آگے نکل جادیں۔ علم میں، اخلاق میں، اقتصادی حالت میں، سیاست میں، ند ہب میں، غرض کسی چیز میں کسی سے چیچے نہ رہیں۔ مگریا در کھو کہ یہ مقابلہ امن اور اخلاق کامقابلہ ہے۔ دو سروں سے آگے بردھنے میں بھی تمہاری اخلاقی کمزوری ظاہر نہ ہو بلکہ اخلاقی فتح کے ساتھ امن کو قائم رکھتے ہوئے آگے بردھو۔

(۸) صحت کی در ستی صحت کی در ستی نهایت ہی اہم فرائض میں سے ہے۔ اپنی صحت کی طرف خاص طور پر توجہ

کرو۔اس کے لئے بہت بڑی ضرورت ہے کہ غذا صحیح وقت پر دی جائے۔نہ تواتیٰ کم دی جائے کہ پیٹ نہ بھرے اور نہ اس قدر کہ سُوءِ ہضمی ہو۔ مَیں اس وقت ان امور پر کوئی تفصیلی تقریر نہیں کر سکتا بلکہ میں صرف اصول بتارہا ہوں۔

غذا کے بعد دوسرا امرورزش ہے۔ اس کالحاظ رکھاجادے تاکہ ان کا نشوونما صحیح طور پر ہو۔
اور پھرسب سے زیادہ خیالات اور افکار کی درستی ہے۔ مسلمان بچوں کے اخلاق جلد بگڑجاتے ہیں۔
اس پر غذا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچپن سے بوٹیاں کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے شہوات ترتی
کرتی ہیں ذہن ترقی نہیں کرتا۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ ان کی غذا میں اس امر کالحاظ رکھا
جادے کہ ان کو دودھ اور دودھ بھی گائے کا زیادہ دیا جادے۔ اور نباتات کا جزو غالب ہو اس سے
وسعت خیالات اور باریک بنی پیدا ہوتی ہے۔ گوشت بھی ضروری ہے مگر کم مقدار میں، زیادہ مقدار
دودھ اور نباتات کی ہو۔ اس سے افکار کی درستی ہوگی۔

(۹) صفائی نویں ضرورت عام صفائی کی ہے۔ ظاہری صفائی کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ لوگوں نے یہ غلط ہے اسلام نے یہ غلط ہے اسلام صفائی کی تاکید کرتا ہے۔ یہ غلط ہے اسلام صفائی کی تاکید کرتا ہے۔ یکی اور تقویٰ کو صفائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ججھے افسوس ہے کہ اب یا تولوگوں نے صفائی کے مفہوم کو بالکل بدل دیا ہے اور سادگی سے گذر کر تکلف اور نمائش کو یہ جگہ دے دی ہے۔ اور یا بعض نے بالکل گندے رہنے کا نام نیکی اور بزرگی رکھ دیا ہے۔ اسلام افراط اور تفریط دونوں سے روکتا ہے۔

پرٹس آف ویلز جب ہندوستان آئے تو لاہور کے مقام پر میں بھی مدعو تھا۔ گو میری عادت

ایسے جلسوں میں جانے کی نہیں لیکن میں نے دعوت کو رڈ کرناپیند نہیں کیا۔ ایک ہخص نے میرے کوٹ پر اعتراض کر دیا کہ ایسے اچھے کپڑے کا کوٹ ایک مذہبی جماعت کا امام ہو کر کیوں پہن رکھا ہے حالا نکہ اس سے اسلام نے منع نہ کیا تھا۔

غرض صفائی کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس سے باطن پر اثر پڑتا ہے اور کام کرنے کے لئے اُمنگ پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو صفائی پیند بناؤ مگر ان میں زیب و زینت کی زنانہ روح پیدا نہ ہونے دو۔

(۱۰) پابندی وقت درج ہو تاکہ وہ مثین کی طرح کام کا ایک نقشہ اور درج ہو تاکہ وہ مثین کی طرح کام کرنے لگیں۔ اور اپنے

اندر بھی کی بات پیدا کرو۔ میں یہ بھی کہ دینا چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت نارا ضگی سے نہیں ملکہ نگرانی سے ہوتی ہے۔

(۱۱) کوئی برکارنہ رہے بیار ہور کما نہ ہو۔ قوم کا ایک فرد بھی اگر نکما ہو۔ تو یہ

مصيبت ہے۔ اور جمال قريباً سب ہى بيكار جون اس مصيبت كاندازہ كون كرے؟

حضرت عمررضی اللہ عنہ نے ایک مخض کو دیکھا کہ اگری (ایک قتم کی گھاس) کی جھولی گئے جارہا ہے۔ آپ نے اسے چھین لیا اور کہا جاؤ جاکر کام کرو۔ مگر آج جو حالت ہے وہ تم سے پوشیدہ نہیں۔

قوموں میں ترنی اور اقتصادی جنگ ہیشہ جاری رہتی ہے۔ اگر تکتے ہوں تو وہ اس مقابلہ میں کیا کریں گے۔ اس ملک میں ہندو، سکھ اور اچھوت ۲۲ کروڑ ہیں۔ مسلمان کے کروڑ۔ اگر تکتے ہوں تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اخلاق کی مضبوطی کے لئے ضروری ہیں۔ جب تک کسی شخص اور قوم میں یہ نہ پائی جاویں اخلاقی مضبوطی اس میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب پھر میں افرادی ذمہ داریوں کے سلمہ کی طرف آتا ہوں۔

چوتھی انفرادی ذمہ داری ہے ہے کہ ہرکام کے لئے آدی ہو۔ پی نمیں کہ ہر گخص کام کے لئے آدی ہو۔ پی نمیں کہ ہر گخص کام کرے بلکہ ہرکام کے اہل موجود ہوں۔ نیوی گیش کے لئے ملّاح بھی ہوں کمانڈر بھی ہوں ڈاکٹر بھی ہوں انجینئر بھی ہوں۔ کوئی شعبہ انسانی زندگی اور اس کی ضروریات کانہ ہو جس کے لئے قابل اور ماہر آدمی ہمارے پاس

نہ ہوں اور بیہ ای صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر مسلمان اس ضرورت کا احساس کرکے زندگی کے مختلف شعبول میں سے کسی ایک کو لے کرما ہر بنے۔

بوں ذمہ داری چوس ذمہ داری رجای حالت افراد میں پیدا کی جادے۔ ایمان کے لئے کما گیاہے کہ وہ

بَيْنَ الْحَوْفِ وَالدَّ جَاءِ ہے۔ جَبَه ایمان کے لئے ضروری ہے تو قومیت بغیراس کے کس طرح ہو عتی ہے۔ میں اس کی کسی قدر تشریح کرتا ہوں۔ ذیف کے معنے ہیں ڈر اور رجا کے معنے امید۔ وہ

م مہت ہیں من من من معدد من من معدد من من من ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو میں قوم کے ایک مخص جو کہتا ہے کہ ڈرنا نہیں چاہئے، وہ قوم کادشمن ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو میں قوم کے ایک فرد کو بھی بڑدل نہیں بنانا چاہتا۔ اور نہ میرا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی تھیڑمارے تو یہ ڈر کر بھاگ

جاوے ہر گز نہیں۔ یہ شجاعت، ہمت اور حفاظت خود اختیاری کے خلاف ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ قوم کے افراد میں ڈر ضروری ہے تو اس سے میری مرادیہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے

کہ تو م سے امرادیں در صروری ہے تو آئ سے میری مرادیہ ہے کہ وہ بیشہ آئ بات سے ڈرلے رہیں کہ اگر ہم نے سستی کی اور ذرا بھی غفلت کی اور مقابلہ میں آگے بردھنے کے جوش اور شوق کو

چھوڑ دیا تو بہ حیثیت قوم ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ جو عادات بد اور زہر ہیں وہ ہم میں پیدا نہ ہو حادید ہائیں میں ناما ہوئی اس کانتھ ہے۔ گاک ہے جب کس موں سے

جاویں، اس سے ڈرنا چاہئے۔اس کا نتیجہ میہ ہو گا کہ ہم چو کس اور مختاط رہیں گے۔ کل کی مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ پنجابی کیسے بڑول ہیں؟ میہ درست نہیں۔ پنجابی اگر ان

خطرات سے ڈرتے ہیں جو قومی اخلاق اور ذمہ داریوں سے بے پروائی برتنے سے پیدا ہوتے ہیں تو

وہ عقل مند ہیں۔ اعتراض کرنے والے صاحب کو معلوم نہیں کہ حذر کی تعلیم تو خدانے بھی دی ہے۔ پس یہ ڈر نہیں کہ ہتھیار ڈال دو، یہ تو بزدلی ہے۔ یہ ڈر چوکس رہنے کا مترادف ہے کہ

ہے ،بن پیف میں سے سے پائیں اور ہاری غفلت میں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ دو سرے ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں اور ہاری غفلت میں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔

ای طرح جولوگ کہتے ہیں کہ اُمید خالی کیا کرے گی وہ بھی غلطی پر ہیں۔ اُمید تواعلیٰ درجہ کی

چیزہے۔ قرآن مجیدنے صاف بتادیا ہے۔ اِنّهٔ لاَ یَائِئُسُ مِنْ رَّوْجِ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْکَلْفِیُ وْنَ۔ همیدسے امنگ پیدا ہوتی اور حوصلہ بلند ہو تاہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے نڈری اور ناامیدی

دونوں ناممکن ہیں مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اس وقت قوم کی حالت یہ ہے کہ ایک خالی ڈر تا ہے اور دوسرا صرف امید رکھتا ہے۔ گویا آدھوں کی آنکھ نہیں اور دوسرے آدھوں کاناک نہیں۔

وہ مجلس میں نہیں کمہ سکتے اور دو سرے کام نہیں کر سکتے۔ پس قوم کے افراد کے اندر اور مجموعی طور ۔

پر قوم میں خوف اور رجاپیدا کرو۔

چھٹی ذمہ داری نفس پر قابو ہے۔ اس وقت افرادی یہ حالت ہے۔ اس وقت افرادی یہ حالت ہے۔ کہ صبراور حوصلہ ہے ایک بات سن نہیں سکتے اور ضبط اور برداشت کی قوت مفقود ہو رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ گندی گالیوں پر اتر آتے ہیں اور اپنے اخلاق سے نیچ گر جاتے ہیں۔ اور وہ جو ش جو غیرت کے نتیجہ میں پیدا ہونا چاہئے اس کا غلط استعال کرکے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پس چاہئے تو یہ کہ گالیاں دینے کی بجائے کام کرکے دکھاویں اور گالیوں سے برہیز کریں۔ گالی ایک ایک چیز ہے جیسے انجن سے سٹیم نکال دیں۔ جوش اور غیرت کا صبحے استعال جاتا رہتا ہے اور قوی اخلاق مرجاتے ہیں۔

یہ چند انفرادی ذمہ داریاں ہیں اگر مسلمان ان کو سمجھ لیں اور اپنی عملی زندگی کا ضابطہ اور دستورالعل ان کو بنالیں تو ایسے افراد پر مشمل جو قوم یا جماعت بنے گی اس کی مضبوطی، قوت اور ترقی میں کے شبہ ہو سکتا ہے؟اب میں قومی فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔

پہلی قومی ذمہ داری رواداری ہے۔ اختلاف رائے کو من کرجوش میں آنے کی ضرورت نہیں

ہوتی بلکہ اختلاف رائے کو سن لینے کی قوت پیدا کریں۔ اس سے عقل تیز ہوتی ہے اور سوچنے اور سمجھنے کامادہ بڑھتا ہے۔

<sup>ىپى</sup>لى قومى ذمە دارى<sup>،</sup> روادارى

یہ ناممکن ہے کہ اختلاف نہ ہو جب کہ مختلف خیال مختلف نداق اور مختلف استعدادوں کے لوگ موجود ہیں تو اختلاف رائے کا ہونا ضروری ہے۔ الی حالت میں ہم رواداری نہیں برت سکتے تو اس کے استعال کا محل ہی کونسا ہے؟ رواداری اختلاف رائے ہی کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔

اب اگر میں سلسلہ کی بات کرنے لگوں تو جھٹ بعض آدی کہنے لگیں گے کہ دیکھو! یہ اب
اپ سلسلہ کے متعلق بیان کرنے لگا ہے۔ یہ عدم رواداری کی مثال ہو گی۔ میں کتا ہوں کہ اس
سے ڈرتے کیوں ہو؟ پس بھی اختلاف رائے ہے نہ تو گھبراؤ اور نہ بے جا جوش میں آگر عدم
رواداری کا ثبوت دو۔ ہم بھی اختلاف رائے ہے گھبرائے نہیں۔ میں تو قادیان میں اپنی مجد میں
رواداری کا ثبوت دو۔ ہم بھی اختلاف رائے ہے گھبراتے نہیں۔ میں تو قادیان میں اپنی مجد میں
آریوں کو بلا کر بھی اجازت دے دیتا ہوں کہ جو تم کمنا چاہتے ہو کمواور اعتراض کرد ہم اس سے بھی
ڈرتے نہیں اور نہ جوش میں آتے ہیں اس لئے کہ ہمارے پاس ان کے اعتراضوں کے جوابات

ايل-

میں سیج کہنا ہوں کہ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کرنی چاہئے آ میم میم حریت ضمیر کو کیُلنا نہیں چاہئے۔ اگر ایسے مجمعوں میں جہاں مختلف خیال کے لوگ ہوں ایک فریق دو سمرے فریق کے خلاف تقریر کررہاہے ، امن کو قائم رکھنے کے لئے وہ فریق جس کے خلاف دوسرا بول رہا ہے کھڑا ہو جائے اور اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے نفس پر قابویانے اور رواداری دکھانے کی تعلیم دے اور امن کو قائم رکھے تو اعتراض کرنے والے فریق کو خود شرم آئے گی کہ وہ دو سروں کے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ اس طرح اگر ہندوؤں کے خلاف کوئی مسلمان تقریر کررہا ہے تو ہندو امن کو قائم رکھے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی ہندو بول رہا ہے تو مسلمان اپنی رواداری کا ثبوت دیں۔ رواداری کانہ ہونا پڑ دلی پر دلالت کر تاہے اور اینے نفس پر قابو نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ معتدل پندی سے جواب دو۔ بے جاجوش اور غصہ کاکوئی متیجہ نہیں۔ مگراب حالت بالکل بدل گئی ہے۔ لوگ اختلاف رائے کا سننا تو در کنار اس سے ملنا بھی برداشت نہیں کرسکتے۔ لاہور کے گزشتہ فساد کے ایام میں میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ وہ قیام امن میں حصہ لیں اور مظلوم اور زخیوں کی امداد کریں۔ عام طور پر ان مسلمانوں نے بھی جو ہماری جماعت میں نہیں اس کام کو پند کیا۔ لیکن ایک شخص ہے وہ مزنگ ملنے کے لئے گئے اسے اس قدر و حشت ہوئی کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے آدمی جلد اس کے پاس سے چلے جاویں۔ وہ ہمارے کام کو پیند كرتا تھا مگرا ختلاف رائے كو برداشت نه كر سكتا تھا۔ مگر ميري حالت بالكل جُدا ہے۔ اسى لاہور كا واقعہ ہے کہ ایک ہندو ڈاکٹر میرے پاس آئے اور کما کہ گاندھی جی نے کماہے کہ میراجی چاہتاہے کہ قادیان جا کر مجھے نان کو آپریشن (NON-COOPRATION) کا وعظ کریں۔ میں نے کہ بہت خوب ہے وہ شوق سے آئیں اور مجھے سمجھائیں۔ قومی اتحاد کے لئے پہلی چیز رواداری ہے۔ سلمانوں میں مختلف فرقے اور عقیدے کے لوگ ہیں جب تک وہ آپس میں رواداری کا بر تاؤنہ کریں قواتحاد ناممکن ہے۔ اب اگر ایک احمدی سمجھتا ہے کہ جو نہی میں نے مرزا صاحب کانام لیا تو گالیوں کی بوچھاڑ اور پھر پڑیں گے۔ وہانی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے عقیدہ کا ظہار کیا اور مسجد سے باہر نکالا گیا۔ اس طرح شیعہ سنی ایک دوسرے سے خائف اور ترسال رہیں تو رواداری کیو نکر پیدا ہو گی؟ پس قومی ترقی کے لئے رواداری کا مادہ پیدا کرو اور خلاف سننے سے مت گھبراؤ کوئی مانے پر مجبور نہیں کر تا۔

دوسرا قومي فرض اتحاد

دوسرا قوی فرض اتحادہ۔ قومی ترقی چاہتے ہو تو مشترک امور میں ایک ہو جاؤ۔ مثلاً ملازمت کا سوال ہے کہ مسلمانوں کو

حکومت کے مختلف محکموں میں ملازمتوں کے لئے ان کا جائز حق دیا جاوے۔اس مطالبہ میں احمہ یت اور غیراحدیت کاکیاسوال ہے؟ غور کرومسے کی وفات یا زندگی کو ملازمتوں کے مسلہ سے کیا تعلق؟ اگر میں احمدی ہو کر گور نمنٹ سے اینا حق مانگنا ہوں تو کیا اس سے عیسیٰ کی وفات خابت ہو جائے گی؟ یا غیراحمدی ایناحق مانگتا ہے تو اس سے حیات ثابت ہو سکے گی؟۔ بیہ دنیا کامعالمہ ہے اس میں سب شریک ہیں اور سب کا میسال فائدہ ہے۔ بس ہم کو ایسے معاملات میں بلاخیال فرقہ کے ایک ہو جانا چاہئے تاکہ جارے مطالبہ میں قوت اور اثر نیدا ہو۔ سٹی کوسب سے زیادہ، پھر شیعہ کو، پھر ہم کو، پھراہل حدیث کو، پس جب تک باوجو داختلاف کے مل کرنہ رہیں گے پچھ فائدہ نہ ہو گا۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ اختلاف مٹا نہیں کرتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ﴾ رُحْمَةً ۚ لِّلْعَالَمِيْنَ وجود کے آنے پر بھی اختلاف رہااس لئے کہ وہ طبعی چیز ہے۔ صحابہ میں بعض مسائل میں اختلاف ہوتا۔ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهما جیسے عظیم الشاب صحابہ میں بھی اختلاف ہوا مگروہ فوراً صاف دل ہو گئے اس لئے اختلاف سے گھرانا نہیں چاہئے۔ یہ اختلاف علماء، صلحاء اور اولیاء میں ہوتے رہے اس کی بروا نہ کرو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب إِخْتِلاً فُ أُمَّتِي رَحْمَةً لله فرما ديا تواس سے دُرنا اور گھبرانا كيوں؟ اختلاف كو رحمت بناؤنه ك لعنت۔ اب میں بتا تا ہوں کہ بیہ اختلاف رحت کیوں ہے؟ دیکھو اگر سائنس دانوں میں اختلاف نہ ہو آ تو یہ ایجادات جو آئے دن ہو رہی ہیں اور جن سے ملک اور قوم کو نفع ہنچاہے کیو تکر ہو تیں۔ ای اصول پر اگر امت میں رہ کراختلاف کریں تو رحمت کاموجب ہو گا' اس نکتہ کو سمجھ لو۔ اگر تم باوجود اختلاف کے اتحاد کروگے تو کیوں رحمت نہ ہو گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک دو سمرے

کو کافر کنے کاسوال ہے تو اتحاد کیسے ہو؟ میں کہنا ہوں یہ اعتراض غلط ہے۔ ایک شیعہ اگر منار پر چڑھ کر دس ہزار مرتبہ کافر کے یا کوئی اور دوسرے کو کافر کے تو اس سے اتحاد پر اثر نہیں پڑنا چاہئے۔ جب میں ایک ہندو سے مل کر گور نمنٹ سے متحدہ قومیت کے نام سے حقوق کا مطالبہ کر

میں ہوں تو کس قدر شرم کی بات ہو گی کہ ہم مختلف فرقوں کے مسلمان اتحاد اسلامی کے رنگ میں

اسلامی حقوق کامطالبه نه کر سکیس؟

کافر کو لوگ شاید گالی سیجھتے ہیں حالا نکہ اس کامفہوم یہ ہے کہ ابھی بعض کو تاہیاں اس میں

ہیں۔ ہندوؤں کو بھی اس لفظ سے دھوکالگاہے اور اسی لئے انہوں نے اپنے نئے مطالبات میں کافرنہ کہنے کامطالبہ بھی درج کردیا ہے۔ میں نے مسلمانوں کو بارہا اتحاد اسلامی کی تحریک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اس فتم کے جھڑوں میں اغراض مشتر کہ میں اتحاد کے وقت نہ پڑیں۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہتاہے ہم اس سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی اتحاد کرلیں۔

میں نے مسلمانوں کی جو سابی تعریف کی ہے اسے تمام دوسرے لوگوں نے بھی صبح سمجھا ہے۔ پھرمسلمانوں پر تعجب ہو گا اگر وہ اس حقیقت پر غور نہ کریں۔

میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو فرقہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور قرآن مجید کی شریعت کو منسوخ قرار نہیں دیتااس سے اتحاد کرلو۔ قومی برکات اور انعامِ قومی اتحاد کی روح سرواب ہیں۔

تبسرا فرض نظام کے متعلق ضروری ہے۔ نظام کے متعلق ضروری ہے ۔ نظام کے متعلق ضروری ہے ۔ نظام کے متعلق ضروری ہے کہ اس وقت تک

ا کہ ایک بات خصوصیت سے یادر کھیں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک نظام کے لئے سب کوششیں بیکار ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند آدمیوں نے (جو اپنے تمول یا اپنی علمی وجاہت یا کسی اور ذریعہ سے سمجھتے تھے کہ وہ ممتاز ہیں) ملکر ایک کمیٹی بنال۔ وہ خلافت کمیٹی ہو یا لیگ یا کوئی آور۔ اسی ترکیب کانام انہوں نے نظام قرار دے لیا مگر عملی تجربہ اور واقعات نے بتا دیا کہ بیہ اصل نظام نہ تھا اور بی سے تھا کیونکہ نظام کا یہ مطلب نہیں۔ اس کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ ہر مسلم اس سلک میں ہو اور یہ ناممکن ہے جب تک کوئی نظام نمائندگی کے اصول پر نہ ہو کوئی نظام نمائندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک سات کروڑ مسلمانوں کے نمائندے نہ ہوں کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک سات کروڑ مسلمانوں کے نمائندے نہ ہوں کوئی تخلف کمیٹیاں بنا کرنا چاہا یہ اوپر سے نیچ لانے کا طریق ہے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل طریق کے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل طریق نے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل طریق نے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل طریق ہے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل طریق ہوگا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مخص نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپ قبیلہ کا ایک سردار منتخب کرکے لاؤ۔ آپ نے اس میں تعلیم دی تھی کہ اصول نمائندگی پر عمل ہونا چاہئے۔ جب تک اس روح کو پیدا نہ کروگے کامیابی ممکن نہیں۔ اس وقت تک جیسا کہ میں نے ابھی کما چند عام دولت مندسیای لوگ مل کرایک انجمن بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظام ہے۔ ہم ان کو لیڈر تو کمہ سکتے ہیں نمائندے نہیں۔ لیڈر کے معنے ہیں آگے چلنے والے یا پیچھے چلانے والے۔ ہمارے سارے نظام کا نقص سہ ہے کہ نمائندگی کے ذریعہ کام نہیں کیا گیااور ہی وجہ اس کی ناکامی کی ہے۔ مثلاً فرض کرو مولوی محمود الحن صاحب دیو بندی عالم تھے، ان کابڑا رتبہ سمجھا جاتا تھا گر کیا کوئی کمہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کے نمائندے تھے۔ وہ ایک دینی لیڈر کہلا سکتے ہیں لیکن ملک ان کی ہریات کو نہیں مان سکتا تھا۔

پس نمائندگی کے طریق کو اختیار کیا جادے تا اس اصول پر جو نظام ہو گاوہ مضبوط اور صحیح ہو
گا۔ ہم کولیڈروں کی ضرورت نہیں بلکہ پیروؤں کی ضرورت ہے۔ لیڈر سینکڑوں ہیں اور سینکڑوں مل
سکتے ہیں گرپیرو نہیں اور یہ نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے نمائندے مجلس میں نہ بولتے ہوں۔ پس
میرے نزدیک موجودہ طریق کو اسلامی حریت قبول نہیں کر سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صاف فرماتے ہیں کہ تو کسی بندے کاغلام نہیں۔

نظام کیو نکر قائم ہو؟ سوال ہوتا ہے کہ اگر موجودہ طریق نظام درست نہیں تو پھر کس نظام کیو نکر قائم ہو؟ مرح ہم اینے قوی نظام کو قائم کر سکتے ہیں؟ یہ سوال نمایت اہم

اور ضروری ہے۔ میرے نزدیک ہر قصبہ 'شرادر گاؤں میں ایسی مشتر کہ سوسائٹیاں بنائی جاویں جن میں اصول نمائندگی کی تربیت ہو۔ اگر اس قتم کی سوسائٹیاں اور کمیٹیاں بن جاویں پھر کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ کسی کو ذرج کر سکے یا کسی کے حقوق کو پامال کر سکے۔ اس لئے کہ وہ سات کروڑ عوام کی آواز ہوگی کسی لیڈریا فردواحد کی آواز نہ ہوگی۔

نبوں کا معاملہ اس سے بالکل جُدا ہے۔ اسے خدا تعالیٰ بھیجتا ہے اسکی نبوں کی آواز تائیدات اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان پیدا کرنے کے

لئے آتا ہے اس کی آواز اپنی نہیں بلکہ خدا کی آواز ہوتی ہے۔ ملائکہ کی ایک جماعت اس کی تائید کے لئے ہوتی ہے۔ اس کی کامیابی کے اسباب اور ہوتے ہیں۔ لیکن قومی ترقی کے لئے جو اصول اور قانون دیتے ہیں وہ اس رنگ میں ہوتے ہیں جو نمائندگی کے اصول پر ہوں۔

اور فاون دیے ہیں مہ اس سب میں اوسے ہیں۔ واقع کا اور دوہیہ بھی دیا۔ مگر کیا گاند ھی جی کو کس قدر عزت ملی۔ لوگوں نے ان کے جلوس نکالے اور روہیہ بھی دیا۔ مگر کیا آخر کاروہ کامیاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ گاند ھی جی نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا کہ ۲ ماہ میں سوراج لیے لوں گا۔ لوگوں نے کھڑا نہ کیا تھا اور بتیجہ جو ہوا وہ ظاہر ہے۔ پس لیڈروں اور ان کی مجلسوں کی ملک کو اس قدر ضرورت نہیں جس قدر ملک میں عملی پیروان کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ایک مشتر کہ انجمن کے وجو دسے بوری ہوگی۔

جمعیة الاخوان کی تاسیس المان ، رررب کوئی مقرره پروگرام نه موده اس کئے کھڑی نه ہو کہ خلافت یا مسلم لیگ کا کام کرنا ہے بلکہ اس کانصب العین صرف اور صرف بیہ ہو کہ اپنے شہریا قصبہ یا گاؤں کے مسلمانوں کی ہر بہتری کاکام کرنا ہے۔ اگر الی انجمنیں قائم ہو جائیں اور وہ اخلاص اور نیک ولی کے ساتھ مل کر کام کریں تولیڈر خود ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور مقامی کاموں کے لئے لیڈروں کی چندال ضرورت نہ ہو گی۔ عام مشتر کہ امور کے سرانجام دینے میں لیڈر کچھ کرنہ سکیں گے۔ پس میری سے تجویز ہے کہ ہندوستان کے ہرشہر، قصبہ اور گاؤں میں اس قتم کی کمیٹیال قائم کی جاویں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شمِلہ والے یہاں زیادہ ہیں سب سے پہلے وہ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کا پہلا اصل ہیہ ہو کہ سمی ممبرکے مذہبی عقائد میں وست اندازی نہ کریں۔ نہ ہب کا ایک شوشہ بھی کوئی قربان نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ باہمی اختلافی امور میں جھگڑا شروع کر دیں گے تو اصل کام جو امور مشتر کہ میں مسلمانوں کے فوائد عامہ کا ہے رہ جائے گا۔ اس لئے ضروری ہو گا کہ مذہبی امور میں قطعاً مداخلت نہ ہو اور مسلمانوں کی علمی و اقتصادی اور سیاسی ضروریات کے متعلق متحدہ کوشش کریں اگر ایسی سمیٹی یہاں بن جاوے اور کام شروع ہو جاوے تو دو سرے لوگ بھی دو سرے مقامات پر الیابی کریں گے۔ میں یہ بھی کہنا ہوں کہ یہ سمینی کسی لیڈر اور کسی سمینی کے ماتحت نہ ہو گ۔ جب یہ پروگرام جاری ہو جادے اور ملک میں اس قتم کی کمیٹیول کاعملی کام شروع ہو جاوے تو پھرلیڈر بھی لیڈری کا کام کریں گے کیونکہ وہ نمائندے ہوں گے۔ انکی رائے کو ٹھکرا دیناسات کروڑ کی رائے کو ٹھکرانا ہو گااور بیہ

جمعیة الاخوان کے عام مقاصد پستمام قتم کے خیالات کے مسلمانوں کو شریک کر کے تمیٹی کی بنیاد رکھ دیں اور جو مشترک امور ہیں

ان کی اصلاح کے لئے تیار ہو جاویں۔ اس مجلس کے ممبروں پر چندہ لازی نہ ہو جو کوئی اپنی خوشی سے جس قدر چاہے دے اور اس کا کام میہ ہو:۔

حکومت بھی نہیں کر سکے گی۔

- (۱) کوئی مسلمان آوارہ نہ رہے۔ ایسے لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی کام تجویز کیاجادے۔
- (٢) لوگ اپنے اپنے حقوق ادا کریں۔ اس سے معاملات میں صلاحیت اور درستی پیدا ہوگ۔
- (٣) اپنی اپی جگه ایک پنچایت قائم کریں اور تمام ننازعات باہمی کو اسی پنچایت میں عدل وانصاف

اور پوری دیانت اور بِلا طرفداری کے طے کریں۔عدالتوں میں نہ لے جادیں۔ میں نے اپنی جماعت میں کی انتظام کیا ہوا ہے۔ ہماری جماعت کا روپیہ محفوظ رہتاہے اور ہزاروں فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی کے فیصلہ کا دویا تین قاضیوں کے مشتر کہ اجلاس میں اپیل ہو جاتا ہے۔ اور میرے پاس بھی اپیل آتے ہیں۔ اس نظام نے میری جماعت کو بہت فائدہ پنچایا ہے۔ ہم عدالتوں میں صرف اس وقت جاتے ہیں جب کوئی فوجداری معاملہ ہویا کوئی ہم کوعدالت میں لے جائے۔ غرض اس پنچایت سسٹم کو جاری کرو اور مسلمانوں کے باہمی تفرقے اور تنازعات جو معاملات کے متعلق ہوں دور کر

- (۷) مسلمان آپس میں لڑیں نہیں۔ اگر دو لڑتے ہوں تو فوراً صلح کرادو۔ اگر اس صلح میں دیر کی گئی تواس سے کینہ اور انتقام کی سپرٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۵) مقامی ضروریات کی گرانی، عام اسلامی تحریکات پر غور کرکے جے مفید سمجھواس میں شریک ہو جاؤ۔اس ذریعہ سے آزادی رائے پیدا ہوگی۔
- (۲) دوسرے نداہب کے مسائل کے متعلق سمجھونۃ کرلیں اور اختلافات کو آپس میں طے کر لیں۔

غرض اس قتم کی انجمن کا قائم کرنا نمایت مفید ہو گااور ایک نمائندہ جماعت پیدا ہو سکے گ۔
الی انجمنوں کی ضرورت اسلامی نقطۂ خیال سے ایک اور بھی ہے۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے مثلاً
ور تمان کے لئے ایجی ٹمیش کرنا پڑا۔ گور نمنٹ نے مجھ سے چاہا کہ میں ایجی ٹمیش نہ کروں۔ لیکن
میں نے گور نمنٹ کو صاف طور پر کمہ دیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ گور نمنٹ کی خاطر قوم کو
قربان کر دوں۔ اس وقت قوم کی حفاظت کا سوال ہے۔ اگر ہر جگہ انجمنیں ہو تیں تو مجھے ایجی ٹمیشن
کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایکی انجمنوں کے ذریعہ سے قومی کام بآسانی ہو سکتے ہیں۔

انجمنول کانام ایک ہی ہو جائے۔ اس وقت ملک میں کیا ایک ایک شرمیں متعدد

ناموں کی انجمنیں قائم ہیں کوئی مفید الاسلام کوئی معین الاسلام وغیرہ۔ لیکن اگر تمام انجمنوں کا ایک ہی نام ہو اور ایک ہی ان کا کام ہو تو یہ امر بھی اتحاد کے لئے مفید ہوگا۔ ہرا بجمن اپنے دائرہ عمل میں آزاد ہو یمال تک کہ کسی سنٹرل کمیٹی کا بھی اثر نہ ہو جب تک سب مل کراس کا فیصلہ نہ کرلیں۔ ایک ہی نام کا ہونا سانیکا لو جیکلی (PSYCHOLOGICALY) (علم النفس کے طور

پر) بھی ضروری ہے۔ مجھے ایک نام سوجھاہے اور وہ جمعیۃ الاخوان ہے۔ ہر جگہ کی انجمن اسی نام کی ہوا در وہ آزاد ہو لیکن بایں وہ سب کی سب مل کر ترقی کر رہی ہول گی۔ میں اس انجمن کے متعلق عام قواعد بھی تیار کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

چوتھا فرض قومی آزادی ہے۔ اگر کوئی قوم دوسروں کی دست گر ہو تو وہ اپ قوی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی۔

اور جب قوی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر ہمسایوں سے لڑنے گئتے ہیں۔ اس ملک میں اگریزی تعلیم کا جب اجراء ہوا تو علاء نے اگریزی پڑھنے کے متعلق کفر کا فتو کی دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ گئے اور ہندووں نے اگریزی پڑھ کر حکومت میں رسوخ بڑھا لیا۔ اور اب ہم اس کے لئے جھڑتے ہیں۔ لیکن اگر قوی آزادی ہو تو دو سروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپ حقوق بآسانی حاصل کرلیں گے۔ لیکن جب ہم دو سروں سے پیچھے ہوں اور قوی آزادی ہم میں نہ ہو اور پھر دو سروں سے لڑیں تو یہ بے وقونی ہوگ۔ وہ تھیڑجو ہم دو سروں کے اور قوی آزادی ہم میں نہ ہو اور پھر دو سروں سے لڑیں تو یہ بے وقونی ہوگ۔ وہ تھیڑجو ہم دو سروں کے خلاف کے منہ پر مارنا چاہئے۔ ایسی لڑائی سپورٹس مین سپرٹ کے خلاف ہے۔ قوی آزادی کے لئے ضروری ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں دو سروں سے آزاد ہوں اس وقت ہم کو اقتصادی ، علمی ، صنعتی اور حرفتی آزادی کی ضرورت ہے اور گور نمنٹ کی ملاز متوں میں بھی ہم کو احت اور حصہ ملنا چاہئے۔

ملاز متول کے متعلق ایک اعتراض کاجواب ملازمتوں کے لئے کیوں لڑتے

ہو؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انگریزجو دانا اور حکمران قوم ہے وہ ملاز متوں کے لئے کیوں لڑتی ہے؟ اور پھراگر ملازمت الی ہی بڑی ہے تو ہندو صاحبان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اصل بات یہ ہے کہ گور نمنٹ کی ملازمت کا اثر قوی آزادی پر پڑتا ہے۔ اس ملازمت کے ذریعہ قوم کی اقتصادی اور تعلیمی حالت پر عجیب عجیب اثر پڑتے ہیں اور ایک ہندواگر نہر میں انجینئر ہے تو وہ اپنی قوم کو شھیکہ داری کے سلسلہ میں کروڑوں روپیہ کافائدہ پنچاسکتا ہے، اب اگر کہی حصہ ملازمت ہمارا ہو تو ہم اپنچاسکتا ہے، اب اگر کہی حصہ ملازمت ہمارا ہو تو ہم اپنچاسکتا ہے۔ غرض ملازمت کا اثر بالواسطہ اور بھی بِلاواسطہ دو سری حالتوں پر پڑتا ہے۔

اب میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اقتصادی عالت کی درستی کے لئے قرضہ سے نجات سے نجات ضروری ہے۔ جب تک بید نہ ہو تو اقتصادی ترتی نہیں ہو

سے عجاف طروری ہے۔ جب سک یہ ندو مسلم کی قید نہیں لگاتا کہ ہندو سے نہ لو بلکہ مسلمان سے۔ نہیں اس قرضہ کے معاملہ میں کسی ہندو مسلم کی قید نہیں لگاتا کہ ہندو سے نہ لو بلکہ مسلمان سے۔ نہیں میرا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ اس معاملہ میں میرا اصول یہ ہے کہ سمی بنٹے سے قرض نہ لو۔ وہ بنیا ہندو ہو مسلمان ہویا عیسائی ہو لیعنی فرد واحد سے نہ لو بلکہ اگر الیی ہی ضرورت آ پڑے اور قرض لینے کے بغیر چارہ نہ ہو تو بنگ سے لو۔ کیونکہ وہ حساب رکھنے پر مجبور ہے۔ بنیا مجبور نہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے ایک مزارعہ نے ایک بنٹے سے تین روپیہ قرض لئے وہ تین سو چاہتا ہے اور وہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔

میں تو سود کو جائز نہیں سمجھتالیکن اضطراری اور مجبوری کی حالت میں اگر کسی کو سودی قرضہ
لینا پڑتا ہے تو میں کموں گا کہ ان کے لئے کو آپیٹو سوسائٹیز قائم کریں اور ان سے لین دین کریں۔
میں ایک بار پھراس امر کی صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ کسی بنٹے سے
سود نہ لو تو ہرگز کسی ایک یا دو سری قوم کا بنیا مراد نہیں میں تو شائیلاک کی غلامی سے آزادی کی
تلقین کرتا ہوں۔ خواہ وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، انگریز ہو۔ میں مسلمان بنیوں کو بھی جانتا ہوں۔
فتنہ ارتداد میں ایک ملکانا گاؤں ایک مسلمان بنٹے کے قبضہ میں تھا۔ ہرچندا سے کما گیا کہ ان لوگوں
سے رعایت کرو مگروہ داختی نہ ہوا۔

شائیلاک کی غلامی سے نجات کا ایک ذریعہ کو آپر پٹوسوسائٹیاں ہیں۔ سول میں ایک مضمون چھپا تھا کہ ایک مختص کو ساٹھ روپیہ کی بجائے تین سو دیناپڑا۔ پس میں مسلمانوں کو ہزایت کرتا ہوں کہ کسی فرد واحد سے قرضہ نہ لو۔ دوسری نقیحت سے کروں گا کہ کفایت شعاری سے کام لیں۔ اپنی آمنی سے پچھ نہ کچھ بچا کر رکھیں۔ کون جانتا ہے کل کیا ہو گا کوئی بچہ بیار ہو جائے گایا کوئی اور ضرورت آپڑے گی۔ یہ کمنا کہ گزارہ نہیں ہو سکتا صبح نہیں ہے۔ ایک مختص جس کو آج پندرہ میں روپیہ ملتے ہیں وہ اس میں گزارہ کرتا ہے۔ بھراگر اس کی ترقی ہو جاوے تو کیوں وہ انہیں پندرہ میں گزارہ نہیں انداز کرنا چاہئے۔

میں دیکھا ہوں کہ بہت ساروپید فضول رسوم میں ضائع ہو تاہے۔ ان تمام رسوم رسوم کو ترک کردو۔ محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث میں خدا تعالیٰ محل انعام میں فرماتا ہے کہ آپ کی بعثت ان رسوم کے تو ڑنے کے لئے ہے۔ وہ رحمتہ للعلمین ہو کر آئے ہیں۔ پھرجو چیزرحمت کا باعث تھی مسلمان اسے چھوڑ کروہی پھانسی اپنے مکلے میں کیوں ڈالتے ہیں۔

رسول کریم کی آمد کی غرض ہے ہے کہ ان تمام فضول اور بے جارسوم سے جنہوں نے گر دنوں میں طوق ڈال دیئے تھے آزاد کر دیں اور ان زنجیروں سے نجات دلائی۔ مگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہے کس قدر شرم کامقام ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے قرضوں اور فضول خرچیوں کی اصلاح ای ایک امرسے ہو سکتی ہے۔

میرے اُستاد حضرت خلیفہ اول اپنے جودوسخاکی وجہ سے مشہور تھے اور لوگ آپ کے پاس
اس غرض کے لئے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص دہلی سے آیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میں اس قدر روپیہ تمہاری لڑکی کی شادی کے لئے دوں گاجس قدر رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا۔ اس نے کہا کہ میری تو ناک کٹ جائے گی۔ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ:۔

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تونه كى اور تمهارى باوجودكث جانے كے كه تم ماتكنے كے ليئے يهال آئے ہواليي شادى كرتے ہوئے كثتى ہے"۔

غرض فضول رسومات کو چھوڑ دو۔

تجارت تیسری چیز ہرقتم کی تجارت ہے۔ اس کے لئے کوشش کرنی چاہئے جب تک تجارتی علائی سے نجات نہ ہو قومی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ تجارتی برق میں دو سروں کو ہم پراعتراض کیوں ہو۔ ہم ان کی ترقی پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ میں ہندووں کو یقین دلا تا ہوں کہ میں جو مسلمانوں میں تجارت اور دکانوں کے اجراء کی تحریک کچھ عرصہ سے کر رہا ہوں ہرگزید منافرت یا ان کو نقصان پنچانے کے خیال سے نہیں، میں بایکاٹ اور پکشک کا سخت مخالف ہوں۔ ابھی چند روز ہوئے کہ پنجاب خلافت کمیٹی کے ایک لیڈر نے مجھ سے اس بارہ میں گفتگو کی میں نے صاف صاف کما کہ پکٹنگ چھوڑ دو میں اس کا مخالف ہوں۔ میں ان سے زیادہ واقف نہیں مگر میں جانا ہوں کہ ان کے دل میں در داسلام ہے۔ میری تجارت کی تحریک محض قوم کی اقتصادی اصلاح جانا ہوں کہ ان کے دل میں در داسلام ہے۔ میری تجارت کی تحریک محض قوم کی اقتصادی اصلاح اور ترقی کے لئے ہے میں اس کو ضروری سجھتا ہوں۔ ہاں میں پکٹنگ اور ہائیکاٹ کو نہ جائز سجھتا ہوں۔ اور نہ بھی اس کی تائید کی ہے، میں اسے فساد کاذر بعہ سجھتا ہوں۔

ایک اور امر چھوت حیات کا ہے۔ کسی ہے چھوت کرنا یہ فساد کا ذریعہ نہیں۔ ہندو ہم سے جُھوت کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس پر فساد نہیں کیا

اور ہندواس کا انکار نہیں کرسکتے کہ ہمارے پاس روپیہ نہیں ملازمت نہیں صنعت وحرفت نہیں۔ وہ ہم کو بتائیں کہ آخر ہم بھی اپنی ضروریات رکھتے ہیں اگر ان کے بورا کرنے کے لئے ہم تجارت كريں اور جن چيزول ميں وہ ہم سے چھوت كرتے ہيں ہم ان سے كريں تو انسيں برا كيول منانا چاہئے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے برھنے پر اعتراض نہ کریں بلکہ خوش ہوں، جس طرح ہم ان کے بردھنے پر خوش ہوتے ہیں۔

ا کے غور طلب نکت ہندویاد رکھیں کہ ان کی پہلی تاہی سات کروڑ شودروں کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ شودر نہ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ اب وہ ہم کو

اچھوت اور شودر بنانا چاہتے ہیں وہ اس ہے برہیز کرس کہ پھریندرہ کروڑ شودر ان کے لئے اور نقصان کاموجب ہوں گے۔ ہماری ترقی ہے ان کا ہاتھ مضبوط ہو گا۔ پھران کو ہم ہے گلہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ ہماری اس تجارتی جدوجہد سے خوش ہونا چاہئے۔ ہاں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قوم کمزور ہو تو اس قوم کاحق ہو تا ہے کہ اس کی مدد کی جاوے۔ تم اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہم کو آپ این مدد کرنے دو۔

آئے دن اسمبلی میں اس فتم کے امور پیش ہوتے رہتے ہیں مثلاً روئی کے متعلق مدد کے لئے کما جاتا ہے۔ ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ٹیکس انگلتان کے طریق پر نہ ہوں تاکہ صنعت وحرفت ترقی کرے۔ چھوٹا یودا بڑے یودے کے سامیہ میں پنپ نہیں سکتا۔

مسلمان ترقی نه کرسکیں گے جب تک ان کے بھائی ہندو عہد نه کریں کہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ جب مسلمانوں کی حالت مضبوط ہو جاوے اور چُھوت جھات چھوٹ جاوے جیسا کہ مجھے یقین دلایا گیاہے، اس وقت سے سب رو کیس دور ہو جائیں گی۔اس وقت مسلمان اپنے بھائیوں کی اور اپنی مدد آپ کریں اپنی تجارت کو ترقی دیں مگر ہائیکاٹ نہ کریں اور اقتصادی ترقی کے لئے جو سمجھونۃ بھی ہواہے نہ چھوڑا جادے۔

اس طرح علمی آزادی ہو۔ اب مسلمانوں کے لئے عام طور پر مدری اور ڈاکٹری اور وکالت میں کچھ موقع ہے۔ دوسرے شعبوں کی طرف ان کی توجہ ے۔ اور اسکی وجہ بیر ہے کہ مال باپ واقف نہیں ہوتے اور قوی حیثیت سے کوئی ایسا محکمہ ما ذرایعہ نہیں جس سے ان کو زندگی کے مختلف شعبوں میں علمی ترقی کاموقع مل سکے اس لئے ضرورت ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ مدرسین سے پوچھ کر فیصلہ کریں کہ طالب علم کے نداق اور ربخان طبیعت کے لحاظ سے اسے کدھر جانا چاہئے اور کن کن محکموں کے راستے کھلے ہیں۔ جب یہ انظام ہو جاوے تو وہ ہر علمی حصہ میں ترقی کر سکیں گے اور انڈسٹری اور گور نمنٹ کی ملازمت میں بھی انہیں پورا حصہ مل سکے گا۔ ہم نے یہ غلطی کی کہ خود کوئی سکیم اس کے لئے تیار نہ کی اور نہ تعلیم یافتہ لوگوں کی فرست تیار کی۔ تاکہ ہم گور نمنٹ کے وقیاً فوقیاً چیش کرتے۔ لیکن اگر اب تک ہم ایسا نہیں کرسکے تو آئندہ زیادہ دیر تک اس غلطی میں نہیں رہناچاہئے۔

آخری بات تبلیغ اب میں آخری بات کمه کرختم کر دیتا ہوں اور وہ تبلیغ ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کریں۔ یہ مضمون وسیع ہے میں اس کی تشریح

نہیں کر سکتا۔ صرف اس قدر کہتا ہوں کہ مسلمان توجہ کریں۔ اور یہ کموں گاکہ طریق تبلیخ میں اس امرکو مدنظر رکھیں کہ ایک وحثی کو جو ہم ہے بھا گتا ہے اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ دیکھوا گرتم ایک پرند کو پکڑنا چاہو تو اس کو پھر مارنا چاہئے یا اپنے ساتھ ملانا چاہئے۔ اگر وحثی پرند یا چرند کے دل کو رام کرنے کی ضرورت ہے تو کیوں اس مخض کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت نہیں جس کو تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں قرآن شریف نے یمی اصول تسلیم کیا

ے۔اُدْ عُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ كَ

پس اگر تبلیخ فرض ہے اور ضرور فرض ہے۔ اگر اس فرض کو ادا کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے تو
یاد رکھو کہ ان کے احساسات کا لحاظ کرو تاکہ وہ تمہاری بات من سکیں۔ ان کے بزرگوں کا احترام
کرو۔ یہ طریق تبلیغ نہیں کہ دو سروں پر جملہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو جملہ نہیں کرتے اور
ہمارے احساسات کو مجروح نہیں کرتے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں مگراس
وقت میرا خطاب مسلمانوں سے ہے۔ میں انہیں کہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر و تحریب ساس اصل کو
مدنظر رکھیں۔ میرے ہندو بھائی مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے چھوت چھات کی تحریک کیوں کی
ہوتان کیا ہے کہ میں اپنی تحریروں اور تقریروں میں ان کے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ میری
اعتراف کیا ہے کہ میں اپنی تحریروں اور تقریروں میں ان کے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ میری
کتابیں موجود ہیں جو سینکڑوں صفحات کی ہوں گی، ان میں کوئی نہیں دکھاسکتا کہ میں نے اس اصل

کو چھوڑا ہو۔ پس میں نے منافرت کے خیال ہے نہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ میری قوم کی بھلائی

اسی میں ہے اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا میرا مقصود نہیں۔ اس طریق کو اختیار کرو ب فائدہ ہوگا۔ اب میں آخری اور مخترسے جملہ پر ختم کردیتا ہوں۔ میں جبکہ تمام لوگوں سے صلح اور موقت کی تعلیم دیتا ہوں۔ ہندو، سکھ، عیسائی جو کوئی بھی یہاں موجود ہیں میں ان سے صاف صاف کتا ہوں کہ صلح اور آشتی کے لئے ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں گرمیں اس کے ساتھ ہی پوری قوت اور زور کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ جنگل کے در ندوں اور سانپوں سے ہم صلح کرسکتے ہیں گرہم ان سے بھی جسی صلح نہیں کرسکتے ہیں گرہم ان سے بھی جسی صلح نہیں کرسکتے ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔

الفاتحة: الله كا الشعراء. ٣٠

تزنرى ابواب الدعوات بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

البقرة:١٣٩ هي يوسف:٨٨

كنز العمال جلد اصفحه ٢٦١١ حديث نمبر ٢٨٧٨ مطبوعه ا١٩٧٥

ع النحل: ۱۲۲